

# نظر بیرنگ و روشنی

انسان نے اب تک رنگ کی تقریباً سائھ قسمیں معلوم کی ہیں 'ان میں بہت تیز نگاہ والے بی امتیاز کر سکتے ہیں 'جس چیز کو اس کی نگاہ محسوس کرتی ہے 'اس کورنگ 'روشی 'جو اہرات اور آخر میں کم وہیش پانی ہے تعبیر کرتا ہے۔

اس بات سے قطع نظر کہ آسانی رنگ کیا ہے ؟ کس طرح بنا ہے ؟ آیادہ صرف خیالی ہے یا کوئی حقیقت ہے۔ بھر کیف انبان کی نگاہ اسے محسوس کرتی ہے اور اسے جو نام ویتی ہے وہ آسانی ہے۔

جب فضاگر دو غبارے بالکل پاک ہوتی ہے تو آسانی رنگ کی شعاعیں اپ مقام کے اعتبار سے رنگ بدلتی ہیں۔ مقام سے مراد وہ فضا ہے جس کو انسان بلندی ' پستی وسعت اور زمین سے قرمت یادوری کانام دیتا ہے کی حالات آسانی رنگ کو ہلکا ممرااور زیادہ گرا 'زیادہ ہلکا یہاں تک کہ مختلف رنگوں میں تبدیل کردیتے ہیں۔

حد نگاہ سے زمین کی طرف آئے تو آپ کو نیلے رنگ کی لا تعداد رنگین شعاعیں ملیں گئیں ہیں اس لفظ رنگ کو "فتم " کما جاسکتا ہے۔ دراصل فتم بی وہ چیز ہے جو ہماری نگاہوں میں رنگ کملاتی ہے " یعنی رنگ کی فتمیں "صرف رنگ نمیں بلحہ رنگ کے ساتھ فضا میں اور بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ اس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں اس چیز کو "فتم" کے ساتھ فضا میں اور بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ اس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں اس چیز کو "فتم" کے عام سے بیان کر ناہمار اخشاء ہے۔

رنگ کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے اس میں روشیٰ آسیجن گیس' تا ئیٹر و جن گیس اور قدرے دیگر گیسیں (GASES) بھی شامل ہوتی ہیں ان گیسوں کے علاوہ کچھ ساے (SHADES) بھی ہوتے ہیں جو ملکے ہوتے ہیں یادبیز 'پچھ اور بھی اجزاء

#### فهرست

| صغحہ نمبر | مضامين                     | تمبرشار |
|-----------|----------------------------|---------|
| 1         | نظریه رنگ وروشنی           | 1       |
| 14        | اسم اعظم                   | 2       |
| 29        | نماذاور مراقبه             | 3       |
| 44        | تعارف سلسله عاليه عظيميه   | 4       |
| 56        | مراقبہ سے علاج             | 5       |
| 79        | سانس کی ابریں              | 6       |
| 92        | كن فيحون                   | 7       |
| 106       | انسان اور آد ی             | . 8     |
| 118       | انسان اورلوح محفوظ         | 9       |
| . 133     | الحسن الخالقين             | 10      |
| 148       | تضوف اور صحلبه كرام        | 11      |
| 151       | کرامات صحلبہ کرامؓ         | 12      |
| 163       | ایٹم یم                    |         |
| 167       | نو کروژ میل                | 14      |
| 173       | زمین ناراض ہے              | 15      |
| 179       | عقيده                      | 16      |
| 183       | کیا آپ کوا بنانام معلوم ہے | 17      |
| 187       | عورت مر د کالباس ہے        | 18      |
| 192       | روشیٰ قید نہیں ہوتی        | 19      |
|           |                            |         |

فضامیں جس قدر عناصر موجود ہیں ان میں سے کسی عضر سے فوٹان کا کھراؤ ہی اسے اسپیس دیتا ہے۔ دراصل یہ فضاکیا ہے ؟ رنگوں کی تقسیم ہے۔ رنگوں کی تقسیم جس طرح ہوتی ہے وہ اسکیے فوٹان کی رو سے نہیں ہوتی باعد ان حلقوں سے ہوتی ہے جو فوٹانوں سے بلتے ہیں۔ جب فوٹانوں کا ان حلقوں سے عکراؤ ہو تا ہے تو اسپیس یارنگ وغیرہ کئی چیزیں بن جاتی ہیں۔

## كهكشائي نظام اور دولي كفرب سُورج

سوال یہ پیداہو تا ہے کہ کرنوں میں یہ طقے کیے پڑے ؟ ہمیں یہ تو علم ہے کہ ہمارے کمکشانی نظام میں بہت ہے اسٹار بعنی سُورج ہیں 'وہ کمیں نہ کمیں سے روشنی الاتے ہیں 'ان کادر میانی فاصلہ کم سے کم پانچ نوری سال بتایا جاتا ہے جمال آگی روشنیال آپ ہیں گراتی ہیں 'وہ روشنیال چو تکہ قسموں پر مشتل ہیں اس لئے طقے بعاد تی ہیں جیسے ہماری زمین یادر سیارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سُورج سے یا کسی اور اسٹار سے جن گی تعداد ہمارے کمکشانی نظام میں دو کھرب بتائی جاتی ہے 'ان کی روشنیال سمجھوں کی تعداد ہمارے کمکشانی نظام میں دو کھرب بتائی جاتی ہے 'ان کی روشنیال سمجھوں کی تعداد پر مشتل ہیں اور جمال ان کا گاڑاؤ ہو تا ہے وہیں ایک حلقہ بن جاتا ہے جے سیارہ شہیں۔

اب فوٹان میں اسپیس پیدا ہو جاتا ہے اور اسپیس کے چھوٹے ہے چھوٹے ذرے کو الیکٹر ان کہتے ہیں وہیں سے نگاہ درے کو الیکٹر ان کہتے ہیں وہیں سے نگاہ کی رنگ دیکھنا شروع کردیت ہے 'رنگ کیا ہے ؟ کیوں ہے ؟ نگاہ کی جیزی کیا ہے اور کیوں ہے اس سے ہمیں حث نہیں۔

اس طرح آسانی رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں 'ان ہی اجزاء کو ہم مختلف قشمیں کہتے ہیں یا مختلف رنگوں کا نام دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ ان میں ہلکہ اور دبیز سابوں کوہوی اہمیت حاصل ہے۔

جس فضاہے ہمیں رنگ کا فرق نظر آتا ہے اس فضامیں نگاہ اور صدِ تگاہ کے در میان ' باوجود مطلع صاف ہونے کے بہت کچھ موجود ہوتا ہے۔

## فوثان اور البيكثران

اول ہم ان روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو خاص طور پر آسانی رنگ پر اثر انداز
ہوتی ہیں۔ روشنیوں کا سر چشمہ کیا ہے اس کابالکل صبح علم انسان کو نہیں ہے قو س
قزح کا جو فاصلہ بیان کیا جاتا ہے وہ زمین سے تقریباً نو (۹) کروڑ میل ہے 'اس کے
معنی یہ ہوئے کہ جو رنگ ہمیں است قریب نظر آتے ہیں وہ نو کروڑ میل کے فاصلہ پر
واقع ہیں۔ اب یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ سورج کے اور زمین کے در میان علاوہ کرنوں
کے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں تحلیل ہوتی رہتی ہیں۔

جو کرنیں سورج ہے ہم تک خطل ہوتی رہتی ہیں ان کا چھوٹے ہے چھوٹا ہزو
فوٹان (PHOTON) کہلاتا ہے اور اس فوٹان کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں
اہمیس (SPACE) نہیں ہوتا۔ اہمیس ہے مراو ڈائی مینشن (SPACE)
اہمیس (SION) "ابعاد" ہیں لینی اس میں لمبائی چوڑائی موٹائی نہیں ہے اس لئے جب یہ
کرنوں کی شکل میں چھیتے ہیں تو نہ ایک دوسر سے سے کراتے ہیں 'نہ ایک دوسر سے کی
جگہ لیتے ہیں 'بالفاظ دیگر یہ جگہ نہیں روکتے 'اس وقت تک جب تک کہ دوسر سے رنگ سے نہ کرائیں۔ یمال دوسر سے رنگ کو پھر سیجھئے۔

## دو میرون اور چار میرون سے چلنے والے جانور

جانوردو ہیں۔ ایک جانور پیروں سے چلنے والا ہے اور دوسر ادو پیروں سے چلنے والا ہے۔ اُڑنے والا جانور اور تیرنے والا جانور اور تیرنے والا جانور اور تیرنے والا جانور اور تیرنے والا جانور اور پیرکھی۔ نیز اس کے اُڑنے کی میں شامل ہے اس لئے کہ وہ پَر بھی استعال کرتا ہے اور پیرکھی۔ نیز اس کے اُڑنے کی مورت بھی وہی ہوتی ہے۔ دو پیروں سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیروں سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیروں سے جلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیروں سے جلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیروں سے جلنے والا جانور آدمی ہے۔

چار پرول سے چلے والا جانور' اُڑ نے والا جانور' تیر نے والا جانور آسانی رنگ کو تمام جم میں یکسال قبول کرتے ہیں اسی وجہ سے عام طور پران میں جبلت کام کرتی ہے۔ فکر کام نہیں کرتی یا زیادہ سے زیادہ انہیں سکھایا جا تا ہے لیکن وہ بھی فکر کے دائر سے میں نہیں آتا۔ جن چیز ول کی انہیں اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے صرف ان چیز ول کو قبول کرتے ہیں' ان میں زیادہ غیر ضروری چیز ول سے بیہ واسطہ نہیں رکھتے' جن چیز ول کی انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کا تعلق زیادہ تر آسانی رنگ کی لمرول سے ہو تا ہے۔ چیز ول کی انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کا تعلق زیادہ تر آسانی رنگ کی لمرول سے ہو تا ہے۔ بوتا ہے۔ بوتا ہے جا والا جانور یعنی آدمی سب سے پہلے آسانی رنگ کا مخلوط لیمن بہت سے جا جو اور اس رنگ کا مخلوط لیمن بہت ہو تا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے خیالات' کیفیات اور محسوسات وغیرہ اس بیوست ہو تا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے خیالات' کیفیات اور محسوسات وغیرہ اس رنگ کے مخلوط سے اس کے دماغ کو متاثر کرتے ہیں دہ اتناہی متاثر ہو تا ہے۔

وماغ میں کھریوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے پر تی رو گزرتی رہتی ہے' اس پر تی رو کے ذریعے خیالات'شعور اور تحت الشعور سے گذرتے رہتے ہیں اور اس سے بہت آبادہ اآشعور میں۔

دماغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں برقی رو فوٹو لیتی رہتی ہے اور تقسیم کرتی رہتی ہے۔ ور تقسیم کرتی رہتی ہے۔ یہ فوٹو بہت ہی زیادہ چیکدار۔

ایک دوسر اخانہ ہے جمع میں کھ اہم با تمیں رہتی ہیں لیکن وہ اتی اہم نہیں ہو تیں کہ سالہاسال گذر نے کے بعد بھی یاد آجا کیں ایک تیسر اخانہ اس نے زیادہ اہم باقوں کو جذب کر لیتا ہے ' وہ بھر ط موقع بھی بھی یاد آجاتی ہیں۔ ایک جو تھا خانہ معمولات (ROUTINE CHORES) کا جس کے ذریعہ آدی عمل کر تا ہے لیکن اس میں ادادہ شامل نہیں ہو تا پانچوال خانہ وہ ہے جس میں گذری ہوئی باتیں اپھی ادادہ شامل نہیں ہو تا پانچوال خانہ وہ ہے جس میں گذری ہوئی باتیں اپھی یاد آجاتی ہو تا۔ منہ اپھی یاد آجاتی ہیں جن کاذ ندگ کے آپس کے تاروپورے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ منہ اپھی یاد آجاتی ہیں جن کاذ ندگ کے آپس کے تاروپورے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ منہ اپھی کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ منہ اپھی یاد آئی جس سے پہلی بات کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا ایک چھٹا خانہ ایسا ہے جس کی یا تو کوئی بات یاد نہیں آئی اور اگر یاد آئی ہے تو فورا اس کے ساتھ ہی عمل ہو تا ہے۔ اس کی مثال ہے ہے۔ کسی پر ندے کا خیال آیا خانہ ان آتے ہی عملادہ پر ندہ سامنے ہے 'ساتوال خانہ اور ہے جس کو عام اصطلاح میں خانظ (آتے ہی عملادہ پر ندہ سامنے ہے 'ساتوال خانہ اور ہے جس کو عام اصطلاح میں خانظ آتے ہی عملادہ پیں۔

دماغ میں مخلوط آسانی رنگ آنے سے اور پوست ہونے سے خیالات 'کیفیات 'محسوسات وعیر وہر اربر لئے رہے ہیں 'اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس رنگ کے سائے بلکے بھاری لیعنی طرح طرح کے اپنااٹر کم وہیش پیداکرتے ہیں اور فوراا پی جگہ جھوڑد ہے ہیں تاکیہ دوسر سے سائے ان کی جگہ لئے سکیں 'بہت سے سائے جنہوں نے جگہ چھوڑد کی ہے محسوسات بن جاتے ہیں اس لئے کہ وہ گرے ہوتے ہیں۔ ان کے جگہ چھوڑ دی ہے محسوسات بن جاتے ہیں اس لئے کہ وہ گرے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے خیالات کی صور تیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان ان خیالات کو ملانا سیکھ لیتا ہے ان میں سے جن خیالات کو بالکل کاف دیتا ہے وہ حذف ہو

چره میں فلم

اگرانسان دماغ ہے کام لے تو چرہ پر طرح طرح کے رنگ نظر آتے ہیں۔ ان رنگول میں سب سے زیادہ نملیاں آتھوں کارنگ اور حواس کی رُو ہوتی ہے۔ اگر چہ آئکسیں بھی حواس میں شامل ہیں لیکن یہ ان چیزوں کا جوباہر سے دیمتی ہیں زیادہ اثر قبول کرتی ہیں 'بہت ہے باہر کے عکس آٹھول کے ذریعہ اندرونی دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔اس کی شکل میر ہوتی ہے کہ حواس تازہ ہو جاتے ہیں یاافسر دہ ہو جاتے ہیں۔ کرور ہو جاتے یا طاقت در۔۔ انہی باتول پر دماغی کام کا انحصار ہے۔ رفتہ رفتہ سمی دماغ کا کام اعصاب میں سرایت کر جاتاہے ،جو سیح بھی کام کر تاہے اور غلط بھی۔

د ماغی لہروں سے چرہ پر اتنے زیادہ اثرات آ جاتے ہیں کہ ان سب کا پڑھنا مشکل ہے پھر بھی ایک قلم چروہ میں چلتی رہتی ہے جو اعصاب میں منقل ہونے والے تاثرات کا پیۃ دیتی ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ رنگول کی تعداد بہت ہے اور ان کی اقادیت بہت زمادہ

آسانی رنگ کیاہے؟

آسانی رنگ فی الحقیقت کوئی رنگ نہیں بلحہ وہ ان کرنوں کا مجموعہ ہے جو ستاروں سے آتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ کمیں بھی ان ستاروں کا فاصلہ بانچ نوری سالول سے کم نہیں ہے۔ (ایک کرن ایک لاکھ چھیای برار دوسوبیای میل نی سینڈی رفارے سنر کرتی ہے۔ای طرح نوری سال کا حساب نگایا جاسکتا ہے۔ ہر ستارہ کی روشنی سفر کرتی ہے اور سفر کرنے کے دوران ایک دوسر ہے ہے

جاتے ہیں اور جو جذب کر لیتا ہے وہ عمل بن جاتے ہیں 'یہ سائے ای طرح کام کرتے رہتے ہیں'انبی سابوں کے ذریعہ انسان رہج وراحت حاصل کرتا ہے۔ بھی دہ رنجیدہ اور بہت رنجیدہ ہوجاتاہے ، بھی وہ خوش اور بہت خوش ہوجاتا ہے۔ یہ سائے جس قدر جہم سے خارج ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن جتنے جہم کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں وہ اعصالی نظام بن جاتے ہیں۔

آدمی دو پیرے چانے اس لئے سب سے پہلے ان سابول کااثر اس کا دماغ قبول كرتاب وماغ كى چند حركات معين بين جن بوداعصاني نظام مين كام ليتاب سر کا پچھلا حصہ بعنی ام الدماغ اور حرام مغزاس اعصابی نظام میں خاص کام کر تاہے ارج وخوشی دونوں سے اعصالی نظام متاثر ہو تاہے کرنجو خوشی درامسل جلی کی ایک دوہے جو وماغ سے داخل ہو کر تمام اعصاب میں ساجاتی ہے۔ یہ اس میں دو پیروں سے چلنے والے جانور کے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ان امر دل کاوزن ' تجزیہ 'فضا' ہر جگہ بالکل بكسال نميں ہو تابلحہ جگہ جگہ تقسيم ہو تاہے اور اس تقسيم كار ميں وہ لرول كے كچھ سائے زیادہ جذب کرتا ہے اور کھے سائے کم۔ انبان کے دماغ میں لاشارظیئے (CELLS) بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لاشار خلیوں میں سائے کی اس یں جو فصاہے بنتی ہیں وہ اپنے اثرات کویر قرار رکھیں ، مجی ان کے اثرات بہت تم رہ جاتے ہیں ' بھی ان کے اثرات بالکل نہیں رہتے الیکن بدواضح رہے کہ یہ تمام خلیئے و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں کسی وقت خالی نہیں رہتے ، بھی ان کا زُرخ ہوا کی طرف زیادہ ہو تاہے بھی پانی کی طرف 'بھی غذا کی طرف اور مجمی تنماروشنی کی طرف 'اسی روشن سے رنگ اور رنگول کی ملاوٹی شکلیں بنتی ہیں اور خرچ ہوتی رہتی ہیں۔

اس قدر چھوٹے کہ دور بین بھی نہیں و کھھ سکتی لیکن ان کے تاثرات عمل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں 'انسان کے اعصاب میں وہی حرکات منے ہیں اور انہی کی زیادتی یا کمی اعصابی نظام میں خلل پیدا کرتی ہے۔

رنگوں کا فرق بھی بیس ہے شروع ہو تاہے۔ بلکا آسانی رنگ بہت ہی کمزور قتم کاوہم پیدا کر تاہے' یہ وہم دماغی فضامیں تحلیل ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایک ایک طلیئے میں در جنوں آسانی رنگ کے ہر تو ہوتے ہیں یہ ہر توالگ الگ تاثرات رکھتے ہیں ' وہم کی پہلی روخاص کر بہت ہی کمزور ہوتی ہے 'جب بیہ رودویادو سے زیادہ چھ تک ہو جاتی ہیں'اس وقت ذہن اپنے اندر وہم کو محسوس کرنے لگتا ہے یہ وہم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر جنبش نہ کرے اور ایک جگہ مرکوز ہو جائے تو آدمی نمایت تندر ست رہتاہے اسے کوئی اعصافی کمزوری نہیں ہوتی بلعہ اس کے اعصاب سیح ست میں کام کرتے ہیں اس رو کا انداز بہت ہی شاز ہوتا ہے اگرید رو کسی ایک ذرہ پریاکسی ایک ست میں یا کسی ایک رخ پر مرکوز ہو جائے اور تھوڑی ویر بھی مرکوز رہے تو دور دراز تک اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان کو اس رو کے ذریعہ متاثر کیا جا سکتا ہے۔ قبلی پیتھی کا اصل اصول کی ہے یہ وہم ان چیزوں کو بھی متاثر کرتا ہے جو ذی روح بنیں سمجی

سب سے پہلا اثر اس کا دماغی اعصاب پر ہوتا ہے ' یہال تک کہ دماغ کے لا کھول خلیے اس کی چوٹ سے فتا ہو جاتے ہیں۔اب وماغی ظلیے جوباقی رہتے ہیں وہ اُم الدماغ ك ذريعه اسيائنل كورة (SPINAL CORD) بين ابناتصرف لي جات

ا اللہ اللہ اللہ ایک کرن کا کیانام رکھا جائے گیا انسان کے بس کی بات نہیں ہے 'نہ انسان کرن کے رنگ کو آئکموں میں جذب کر سکتا ہے۔ یہ کر نیں ال جل کے جورنگ ہناتی ہیں 'وہ تاریک ہو تا ہے اور اس تاریکی کو نگاہ آسانی محسوس کرتی ہے 'انسان کے سر میں اس کی فصاسر ایت کر جاتی ہے بتیے میں وہ لا تعداد خلئے جو انسان کے سر میں موجود ہیں اس فضاسے معمور ہو جاتے ہیں اور یمال تک معمور ہوتے ہیں کہ ان ظیروں میں تخصوص کیفیات کے علاوہ کوئی کیفیت سا نہیں سکتی یا تو ہر طلیے کی ایک کیفیت ہوتی ہے یا کئی خلیوں میں مماثلت یائی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے ایک دوسرے کی کیفیات شامل ہو جاتی ہیں لیکن یہ اس طرح کی شمولیت نہیں ہوتی کہ بالکل مرتم ہو جائے بلحہ ا ہے اس اثرات لے کر خلط ملط ہو جاتی ہے اور اس طرح دماغ کے لا تعداد خلیے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں اور یمال تک پیوست ہوتے ہیں کہ ہم کسی خلیئے کا عمل یارد عمل ایک دوسرے ہے الگ نہیں کر سکتے بلحہ وہ مل جل کر وہم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگریہ کماجائے کہ انسان تو ہاتی جانورہے توبے جانہیں ہوگا 'خلیوں کی یہ فضا تو ہات کملا مکتی ہے یا خیالات یا محسوسات یہ تو ہماتی فضاد ماغی ریثوں میں سرایت کر جاتی ہے 'ریشے جوہاریک ترین ہیں۔

خون کی گردش رفاران میں تیزتر ہوتی ہے'ای گردش رفار کانام انسان ہے'خون کی نوعیت اب تک جو کچھ سمجھی گئے ہے فی الواقع اس سے کانی مدتک مختلف ہے۔

آسانی فضاہے جو تاثرات دماغ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں 'وہ ایک بہاؤکی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور حقیقت میں ان کو تو ہات یا خیالات کے سوالور کوئی نام نہیں دیا جاسکتا' جب آسانی رنگ کی فضاخون کی روین جاتی ہے تواس کے اندر وہ علقے کام كرتے ہيں جودوسرے ستارول سے آئے ہيں وہ صلتے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے ہيں'

ہیں ' کی وہ تفرف ہے جوبار یک ترین ریٹول میں تقیم ہوتا ہے 'اس تفرف کے مسلنے سے حواس بنتے ہیں ان میں سب سے پہلی جس نگاہ کی ہے۔ آئلھ کی تبلی پر جب کوئی عکس پڑتا ہے تووہ اعصاب کے باریک ترین ریثوں میں ایک سنساہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک متعلّ پر تی روہوتی ہے آگر اس کارخ صحح ہے تو آدمی بالکل صحت مند ہے ' اگراس کا زُخ تھی نہیں ہے تو دماغ کی فضاکار تگ گر اہو جاتا ہے اور گر اہو تا چلاجاتا ہے یمال تک که دماغ میں کمروری پیدا ہو جاتی ہے اور اعصاب اس رنگ کے پر پیشر کو برادشت نہیں کر سکتے۔ آخر میں یہ رنگ انٹا گر ابوجا تاہے کہ اس میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں' مثلاً آسانی رنگ سے نیلارنگ بن جاتا ہے۔ در میان میں جو مرحلے پڑتے ہیں وہ بے اثر نمیں ہیں۔ سب سے پہلے مرطے کے زیراثر آدمی کچھ وہمی ہو جاتا ہے اس طرح میکے بعد دیگرے مر مطےرونماہوتے ہیں 'رنگ گر اہو تاجاتا ہے اور وہم کی قوتیں بو حتی جاتی ہیں۔ باریک ترین ریشے بھی اس تصرف کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اب کیفیت مختلف اعصاب میں مختلف شکلیں پیدا کردیتی ہے 'باریک اعصاب میں بہت ہلکی اور معمولی اور تنومنداعصاب میں مضبوط اور طاقتور اس طرح بید مرحلے سمرے نیلے رنگ میں تبدیلیاں شروع کر دیتے ہیں۔

## ر نگول کے خواص

اب ہم ملکے نیلے اور گھرے نیلے رنگ کے خواص بیان کرتے ہیں سب سے يهل ملك خلير ركك كااثر دما في خليول يربر تا ب- اگرچه دما في خليول كارنگ ماكانيلاالگ الگ ہو تا ہے۔ لیکن ان خلیول کی دیواریں ملکی اور موٹی ہوتی ہیں۔ پھر ان میں رکلوں کے چھانے کے اثرات بھی موجود ہیں ایک ظلیہ اپنے ملکے نیلے رنگ کوجب چھانتا ہے

تواس رنگ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس طرح لا کھوں طلیئے مل کر اپنا تعرف کرتے ہیں۔ تمرف کا مطلب یہ ہے کہ ایک فلفی ان خلیوں کو اور ان خلیوں کے تمام تعرفات کوایک ہی طرف متوجہ کرلیتا ہے۔ اُس کا نتیجہ یہ نکام ہے کہ تمام خلیوں کا تعرف کیجا ہو کر ایک مخیل بن جاتا ہے۔ اب تعرف کا اختلاف متم متم کے فلفے تخلیق کر تاہے اور ان کی تخلیقات بہال تک ہوتی ہیں کہ وہ اکثر ایک عملی شکل اختیار کر لیتی ہیں پھرای علم کے اندراختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں جس سے حث کی باریکیاں نكل آتى ہيں۔ منشاء اس كے بيان كرنے كايہ ہے كه بيد اختلاف ايك دوسرے فلفه كا مخالف فلیفه بن جاتا ہے۔ پہلے دلائل میں معمولی اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر ہی معمولی اختلافات برو کر غیر معمولی ہو جاتے ہیں۔ بیسب اس تصرف کا کرشمہ ہے جو خلیوں كارتك بدلنے سے ہوتا ہے۔ بھى بھى ان خليوں كارتك اتنا تبديل ہو جاتا ہے كه نگاه ا نہیں بالکل سُرخ سنر 'زردوغیرہ رنگوں میں دیکھنے لگتی ہے۔اس لئے کہ باہر سے جو روشنیاں جاتی ہیں ان میں اسپیس (SPACE) نہیں ہو تابلحہ خلیوں کے تصرف ہے اسپیس بنتا ہے۔ خلیوں کا تصرف جب اسپیس بناتا ہے تو آنکھوں کے ذریعہ باہر سے جانے والی کر نوں کو الث بلیث کر دیتا ہے متیجہ میں رگلوں کی تبدیلیال بہال واقع ہوتی ہیں کہ وہ ساٹھ سے زیادہ تک گئے جاسکتے ہیں۔

مثلاً مُرخ رنگ کو لیجئے خلیئے ان پر اتنا تصرف کرتے ہیں کہ ذرات مل کر آنکھ

كے بردول برائي تيزى بھينكتے ہيں۔ يہ تيزى ايك دوسرے من غلط ملط ہونے كے بعد مُرخ رنگ نظر آنے لکتی ہے۔ای طرح خلیوں کااور تصرف ہو تاہے 'مثلارنگ تبدل ہو کر سبز ہو جاتے ہیں۔ زرد ہو جاتے ہیں 'نار تجی ہو جاتے ہیں وغیر ہو اور کتنے عل رنگ بدل جاتے ہیں۔ان رحموں میں عجیب عجیب تاثرات ہیں۔ یمی رنگ مل کر حواس

اور بہت بڑے ہوتے ہیں جن کو انگریزی میں والو لینظھ (Wave Length) سائنس دانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ چار سو قطر سے نیچے کی آوازیں آدمی

سکتی ہیں اور ایک ہزار چھ سوویولیٹھ کی آوازیں بھی بجزیر تی رو کے سُمُتا ممکن نہیں۔ یہ ایک قتم کی جس کا عمل ہے جو دماغی ظلیے بناتے ہیں سے بات یادر کھنی جاہئے کہ یہ سب

آسانی رنگ کے تار سے ہو تاہے۔ یہ رنگ خلیوں میں علیوں کی بساط کے مطابق عمل كرتا ہے۔ بتانايد مقصود ہے كه آسانى رنگ جو فى الواقع ايك يرتى رَوب دماغى خليوں میں آنے کے بعد اسپیس بن جاتا ہے۔ یہ اسپیس بے شارز گول میں تقسیم ہو جاتی ہے

اوریہ بی رنگ آنکھ کے بردہ پر مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔

آنکھ کے پر دول پر جو عمل ہو تا ہے وہ خلیئے کے اندر پہنے والی رَوے بنتا ہے۔ آنکہ کی حِس جس قدر تیز ہوتی ہے۔اتاہی رومیں ایتاز کر سکتی ہے لیکن پھر بھی خلیوں

کی رُوکا آپس کا تعلق پر قرار رہتاہے۔اس تعلق کی وجہ سے نگاہ کے پَر دے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں ساٹھ سے زیادہ رنگ تک امیتاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد برقی رو سے امداد

لیناپرتی ہے بالکل اس طرح جس طرح کان کی دیولین تھ کو چارسوے کم یاسولہ سوے بڑھاکر کی جاتی ہے۔

ماتے ہیں۔مثلاً سنے کے حواس بہت سادے خلیوں کے عمل سے تر تیب یاتے ہیں۔

نہیں ئن سکتا۔ایک ہزار چھ سوقطر سے زیادہ او تجی آوازیں بھی آدمی نہیں من سکتا۔ بیار

سو ویولینتھ (Wave Length) سے نیچ کی آوازیں پرتی رو کے ذریعہ سنبی جا

ہمارے ارد گرد بہت می آوازیں چھیلی ہوئی ہیں۔ ان کے قطر بہت چھوٹے

ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی شخص ساٹھ رنگ ہے زیادہ قبول

نہ کرے اس ہے کم پر اکتفا کر لے۔ لیکن پہ بات یمال بتانا اس لئے ضروری ہے کہ و ماغی خلیوں ہے اور ان کی بَر قی رَوے تمام اعصاب کا تعلق ہے۔ تمام اعصاب پر اس َ كافرير تا ہے جيساكہ جمنے مذكره كياہے كه كان كى ويوليكتھ أبر في رَوك ذريعه جارسو

سے کم باسولہ سوسے زیادہ کی جاسکتی ہے۔اس کے معنی سے بھی نکلتے ہیں کہ ہم مستقل یر تی رومیں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ برتی رو کتنے قتم کی ہے 'کٹنی تعداد پر مشتل ہے۔ اس كاشار كياب، آدمى كى دربعه سے من نہيں سكتا۔ البتدبير تى رود ماغى خليول كے تعرف ہے باہر آتی ہے تو طرح طرح کے رنگوں کا جال آتھوں کے سامنے لاتی ہے ' علاوہ آنکھول کے ' ویکھنے کی حس' سو مجھنے کی حس سوچنے کی حس بولنے کی حس اور چھونے کی حس وغیرہ اس سے بنتی ہے۔

وغیرہ سے مرادیہ شیں ہے کہ حسیس تعداد میں اتنی ہی ہیں بلعہ یقینا اور بہت س حسیں ہیں جوانسان کے علم میں نہیں ہیں۔



سوال : کی مردر کائل سے روست ہونا کے کتے ہیں یاس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جواب : جارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ سمی علم یافن کے سکھنے کے لئے استاد کی ضرورت براتی ہے جو قدم بہ قدم ماری رہنمائی کر کے ہمیں اس فن سے متعارف کراتا ہے۔ مثلاً کوئی مصور آپ کی رہنمائی نہ کرے تو آپ مصوری کے فن میں طاق نہیں ہو سكتے يابد الفاظ ديكر آپ اس كے شاكرد ياتے بين استاد آپ كو بتاتا ہے كہ پنسل كس طرح بکڑی جائے ہم طرح لکیریں مینچی جائیں اور کس طرح قوس ودائر عمائے جائیں۔ غرض اُستاد کی رہنمائی میں وہ اینے اندر مچھپی ہوئی تصویر کشی کی صلاحیت کو

یہ حال تود نیاوی علوم کا ہے جن سے ہم کسی حد تک متعارف ہوتے ہیں۔ تو علوم روحانی جو دیناوی علوم سے بہت زیادہ وسعت کے حال بیں ان کو حاصل کرنے ك المناحاد كي ضرورت كول پيش نيس آئ كى ؟ چنانچه أكر كوئى آوى اسخاندر مخفى روحانی صلاحیتوں کوبیدار کرناچاہتاہے تواس کے لئے بھی ایک ایسے مخص کی رہنمائی اور تربیت لازی ہے جو واقعی صاحب رُوحانیت ہو۔ الی صاحب رُوحانیت ہتی کو پیرو مرشد کهاجا تا ہے۔

سوال: مر شد کامل میں ظاہر طور پر کون کون سی خصوصیات ہونی جا ہیں؟ جواب: یہبات جاننے کے لئے کہ کوئی مخص دا قعی روحانیت سے وقوف رکھتا ہے یا نہیں ' یہ ضروری ہے کہ آدی اس کی محبت میں بیٹھے اس کے شب وروز کابہ غور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس شخص کی اللہ کی ذات ہے کس حد تک وابستی ہے۔ میرے مرحد

كريم قلندربلالولياء نفرماياكه فقيرووب جس كى محبت من بيشركر آدى كاذبن الله تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے اور جتنی دیر آدی اس کے پاس بیٹھتاہے اس کے اوپر سے غم مخوف اضملال اور پریشانی دور رہتی ہے۔

سوال: تصورے کیامراوے انصور کی سیح تعریف کیاہ؟

جواب: روزه مره کامشاہرہ ہے کہ جب ہم کسی چیزی طرف متوجہ ہوتے ہیں تووہ چزیااس کے اندر معنوبت مارے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز مارے سامنے ہے کین ذہنی طور پر ہم اس کی طرف متوجہ شیس تو وہ چیز بسا او قات ہارے گئے کوئی حقیقت نہیں رتھٹی۔اس کی مثال یہ ہے کہ ہم گھر ہے دفتر جانے کیلئے راستے اختیار کرتے ہیں۔ جب ہم مگر سے روانہ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کی مرکزیت صرف دفتر موتاہے بعنی مید کہ جمیں مقررہ وقت پر دفتر پنچاہے اور وہال پر اپنی ذمہ داریال بوری کرنی ہیں۔اب رائے میں بے شار مخلف النوع چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اخمیں ہم دیکھتے ہیں لیکن وفتر کینینے کے بعد کوئی صاحب آگر ہم سے سوال کریں کہ رائے میں آب نے کیا کھ دیکھا تواس بات کا ہمارے یاس ایک ہی جواب ہو گا کہ ہم نے دھیان میں ویا حالا کلہ سب چزیں نظروں کے سامنے سے گزریں لیکن کسی بھی چزیمی ذہنی مر کزیت قائم نه تھی'اس لئے مافظہ پراس کا نقش مرتب نہ ہو سکا۔ آپ ایک ایس كتاب يرصع بي جس كامضمون آب كي ولجيس كير عس بي تواني وس منك كيامد ی طبیعت براہ جم محسوس مون لگاہ اوربلا خرکاب چھوڑد ہے ہیں۔اس مثال سے دوسرا قانون سے بناکہ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اگر د کچیں قائم ہو توکام آسان ہو جاتا ہے۔ جمال تک دلچیسی کا تعلق ہے'اس کی صدود اگر متعین کی جائیں تورو<sup>4</sup> زُخ پر متعین ہوں جس کو عرف عام میں ذوق و شوق کماجاتا ہے لین ایک طرف کسی چیز کی

معنویت کو تلاش کرنے کی جبتی ہے اور دوسری طرف اس جبتی کے نتیج میں کوئی چیز عاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ذوق و جنتجو کے بعد جب کوئی ہندہ کسی راستے کو اختیار کر تاہے تودہ راستہ دین کا ہویاد نیا کا اس کے شبت نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

تصور کا منشایی ہے کہ آومی ذوق و شوق کے ساتھ ذہنی مرکزیت اور اس کے نتیج میں باطنی علم حاصل کرے۔

تصور کی مثقول سے بھر بور فوائد ماصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صاحب مش جب آئمس بدكرك تصورك تواس خودس اورماحول سب نياز ہو جاناچاہیئے'ا تنابے نیاز کہ اس کے اور بتدر تج ٹائم اور اسپیس کی گرفت ٹوشنے گئے یعنی اس تصور میں اتنامنمک ہو جائے کہ گزرے ہوئے وقت کامطلق احساس نہ ہو۔ کتاب کاد کیب مضمون پڑھنے کی مثال پیش کی جا چک ہے۔

تصور کے معمن میں اس بات کو سمحمنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نوریا روشنی کا تصور کررہے ہیں تو آکھیں بد کر کے کسی خاص قتم کی روشنی کو دیکھنے کی کو سش نه کریں بلعد صرف نور کی طرف د حیان دیں۔ نور جو مجھ بھی ہے اور جس طرح بھی ہے ازخود آپ کے سامنے آجائے گا۔ اصل مدیمائی ایک طرف دھیان کر کے ذہنی سکون عاصل کرنالور منتشر خیالات سے نجات حاصل کرنا ہے جس کے بعد باطنی علم کڑی در کڑی ذہن پر مکشف ہونے لگتاہے۔ تصور کا مطلب اس بات سے کافی مد تک بوراہو جاتاہے ،جس کوعرف عام میں "بے خیال "ہونا کتے ہیں۔ سوال : علم حضوری کیاہے اور علم حضوری اور علم حصولی میں کیا فرق ہے؟ جواب : علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں وافل کر کے غیب سے متعارف کرا تا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی حیثیت براوراست ایک اطلاع کی ہے یعنی علم

اسم اعظم حضوری سکھنے والے بدے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوري تحريكات عمل مين آنے سے مراديہ ہے كه حافظ كے أو يران باتول كاجوبيان کی جاری ہیں ایک نقش اُبھر تاہے مثلاً علم حضور سکھانے والا کوئی استاد اگر ''کہوتر'' کہتا ہے تو حافظے کی سطح پریاذ ہن کی اسکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ سابنا ہے اور جب الفاظ کے

اندر گرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر فی الواقع کوتر اپنے بورے خدوخال کے ساتھ بیٹھا ہو نظر آتا ہے۔ ای طرح جب ایک استاد کسی سیارے یا ستارے کا تذکرہ كرتا تو حافظ كى اسكرين برروش اور د بكتابه واستاره محسوس بوتا ہے۔اس طرح روحانی استادجب جنت کا تذکرہ کر تاہے توجنت سے متعلق جواطلاعات ہمیں مل چکی ہیں ان اطلاعات کی ایک فلم دماغ کے اندر دسیلے (Display) ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کے اندریہ بات ہمیں اقتی نظر آتی ہے کہ جنت ایساباغ ہے جس

میں خوصورت خوصورت بھول ہیں' دُودھ کی طرح سفیدیانی کی نہریں ہیں۔شد کی طرح میٹھے پانی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں

علم حضوری اور علم حصولی میں بیہ فرق ہے کہ جب کوئی استاد اپنے کسی شاگر د کو تصویر بانا سکھاتا ہے تو وہ گراف کے اوپر تصویر بہادیتا ہے اور وہ یہ بتادیتا ہے کہ است خانوں کو اس طرح کا ف دیا جائے تو آنکھ بن جاتی ہے اور اتنی تعداد میں خانول کے اوپر پنیل پھیر دی جائے توناک بن جاتی ہے۔ گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ترتیب سے کاٹا جاہے تو سرین جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور شاگر و جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصویر کشی کر تاہے 'اس مناسبت سے وہ فنکار بن جاتا ہے۔ بید علم حصولی ہے۔اس کے برعکس علم حضوری ہمیں بتا تا ہے کہ ہر

انسان کے اندر تصویر مانے کی صلاحیت موجود ہے اس طرح بر انسان کے اندر کرنے

لمین سینے کی صلاحیت موجود ہے۔ استاد کا کام صرف انتا ہے کہ اس نے شاکرد کے

اندر موجود لوبار' درزی'بوحش اور مصور بنے کی صلاحیت کو متحرک کر دیاہے اور جیسے

جیے شاگر داس ملاحیت سے استفادہ کرتا ہے اپنے فن میں مهارت عاصل کرلیتا ہے۔

اسبات کی مزیدوضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ دنیا میں جو پچھ موجود ہے یا آئندہ

اسم اعظم

اسم اعظم تعالی کا"اسم" ہے۔اس اسم کی مختلف طرزوں سے نئی تخلیقات دجود میں آتی رہیں گا۔

الله تعالی کالفظ یاسم بی بوری کا نتات کو کنٹرول کر تاہے۔ لفظ کی بہت ی قشمیں ہیں۔

ہر قسم کے افظ یااسم کا ایک سر دار ہوتا ہے اور وہی سر دار اپنی قسم کے اساء کو کشرول كرتاب\_بير داراسم بهى الله تعالى كامو تاب ادراس كو"اسم اعظم"كت بير-

اساء کی حیثیت روشنیول کے علاوہ کھے نہیں ہے۔ ایک طرز کی جانی

روشنیاں بیں ان کو کنرول کرنے والا اسم بھی ان بی روشنیوں کامر کب ہو تاہے اور بیہ اساء کا نات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے ابراء ہوتے ہیں مثلاً انسان کے اندر کام

كرنے والے تمام نفاضے اور بورے حواس كو قائم كرنے يار كھنے والا اسم ال سب كا سر دار ہو تاہے اور سمی "اسم اعظم" کملا تاہے۔ نوع جنات کے لئے الگ اسم اعظم ہے۔ اس نوع انسان نوع ملا تک، نوع

جادات و نباتات کے لئے بھی علیادہ علیادہ اسم اعظم ہیں۔ کسی نوع سے متعلق اسم أعظم كوجانية والاصاحب علم أس نوع كى كامل طرزول وتقاضول أوركيفيات كاعلم ركهما ہے۔اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالی کی ہر صفت کو کائل طرزوں کے ساتھ این اندر ر كمتاب اور تخليق من كام كر في والاسب كاسب قانون الله كانور ب-

الله نُورُ السَّمُون وَ الْأَرُض \* (الله توري آسانون اورزين كا) يى الله كانور لرول كى شكل مين نباتات وجمادات وحيوانات انسان جنات اور فرشتول میں زعر کی اور زعر کی کی پوری تحریکات پیدا کرتا ہے۔ پوری کا کات میں قدرت کا بی فیضان ہے کہ کا تنات میں ہر فرونور کی ان اہروں کے ساتھ بعد ھا ہواہے۔ انسان کے اندر دو حواس کام کرتے ہیں ایک دن کے اور دوسر برات

کے ان دونوں حواس کی کیفیات کو جمع کرنے پر ان کی تعداد تقریباً گیارہ ہزار ہوتی

ہونے والا ہے یا گذر چکا ہے وہ سب خیالات کے اوپر روال دوال ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز كيبارے من كوئى اطلاع بياب الفاظ ديكراس جزكا خيال آتا ب توده چيز مارے لئے موجودے اور اگر ہمیں این اندر کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا تووہ چیز جارے

لئے موجود سیس ہے۔ جب کوئی آدمی مصور بعا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں سے خیال آتا ہے کہ اسے تصویر بانی چاہئے 'جب کوئی آدمید می بناچاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اُسے بوسمی کاکام کرنا ہے۔ علی بدالقیاں ہر علم کی میں نوعیت ہے۔ پہلے اس علم کےبارے میں ہمارے اندرایک خیال پیداہو تاہے اور ہم اس خیال کے آنے کے بعد اس مخصوص فن کویا مخصوص علم کو سکھنے کی طرف متوجد ہو جاتے ہیں۔ اور جمیں ایک استاد کی تلاش ہو جاتی ہے۔ استاد صرف اتفاکام کر تاہے کہ ہارے ذوق و شوق کے پیش نظر جارے اندر کام کرنے والی صلاحیت کو متحرک کر دیتا ہے۔ سوال : اسم اعظم کیا ہے اور اس کے جانے سے انسان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں بیدار

جواب: اوج محفوظ کا قانون جمیں بتاتا ہے کہ ازل سے کبد تک مرف لفظ کی کار فرمائی ہے۔ حال 'مستقبل اور اُزل ہے لبدتک کا در میانی فاصلہ'' لفظ" کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کا خات میں جو کچھ ہے سب کاسب اللہ کا فرمایا ہوا" لفظ" ہے اور یہ لفظ اللہ

ہے۔اوران گیارہ ہزار کیفیات پرایک اسم ہمیشہ غالب رہتا ہے یایوں کمہ لیں کہ زندگی

میں اللہ تعالے کے جو اساء کام کر رہے ہیں ان کی تعداد گیارہ ہزارہ اور ان گیارہ

ہرار اساء کو جو اسم کنٹرول کر رہاہے وہ اسم اعظم کملاتا ہے۔ ان گیارہ ہرار میں سے

سوال : اکثر پڑھنے اور سننے میں آیا ہے کہ روزہ زوح کی بالید کی کا وربعہ ہے روزہ

مسائل اور مساریوں سے محفوط رہنے کا انکشاف ہوتا ہے۔

رُوحانی صلاحیتوں کو جلاحفتا ہے لیکن اس بات کا تسلی حش جواب نہیں دیا جاتا ہے کہ

بھو کار ہنائس طرح روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے قرب الی کاباعث بنتاہے؟

جواب: قرآن یاک کے ارشاد کے مطابق کا نتات میں موجود ہر شے دو اُرخ پر قائم

ہے۔اللہ تعالے كاارشاد ہے كه "اور جم نے ہر شے كو تخليق كيا جوڑے ؤہرے"۔

چنانچەانسانى حواس بھى دو ازخىر قائم بىل-اىك زخىد بىك دانسان مىيشە خودكو پايد اور مقید محسوس کرتاہے۔ قیدوہد میں ہمارے اندرجو حواس کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ

اسفل کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دوسر ازخ وہ ہے جمال انسان قیدو مدے آزاد ہے۔

زندگی نام بے تقاضول کا۔ بیا تقاضے ہی جارے اندر حواس باتے ہیں۔ محوک 'پیاس' جنس' ایک دوسرے ہے بات کرنے کی خواہش ' آپس کا میل جول اور ہزاروں قتم کی ول چسپیال سب کے سب تقاضے ہیں۔ اور ان تقاضوں کا وار و مدار

حواس پر ہے۔ حواس آگر تقاضے قبول کر لیتے ہیں توبہ نقاضے حواس کے اندر جذب ہو كر جميں مظاہراتی خدوخال كاعلم حضتے ہیں۔عام دنوں میں ہارى ول چسپياں مظاہر ك ساتھ زیاد ور ہتی ہیں۔ کھانا 'پینا 'سونا' جاگنا' آرام کرنا' حسول معاش میں جدی جمد کرنا'

ونیا کے مسائل سب کے سب مظاہر ہیں۔ عام دنول کے معس روزہ جمیں ایسے نقطے پرلے آتا ہے جمال سے مظاہر کی

ساڑھے یا کی بڑارون میں اور ساڑھے یا کی بڑار دات میں کام کردہے ہیں۔ انسان کے اشر ف المخلو قات ہونے کی وجہ ہے اس کے اندر کام کرنے والا ہر اسم کسی دوسری نوع ے لئے سے اسم اعظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ یی دہ اساء میں جن کاعلم اللہ تعالى نے

آدم کو سکھایا ہے۔ تکوین یا اللہ تعالے کے ایر منسریشن کو چلانے والے حضرات یا صاحب خدمت الناسخ عدول كے مطابق ان اساء كاعلم ركھتے ہيں۔

سوال: دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بھی عامل یاعالم کوئی د ظیفہ بتا تا ہے وہ و ظیفہ بعد نماز عشاء کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ساکہ کوئی وظیفہ بعد نماز ظہر اور عصر کیا جائے آخراس کی توجہ یہ کیا ہے اور عشاء کاوقت اتناافضل کیول ہے؟

جواب : دراصل عشاء کی نماز غیب سے متعارف ہونے اور اللہ تعالی کا عرفان حاصل کرنے کا ایک خصوصی پروگرام ہے کیوں کہ عشا کے وقت آدمی رات کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ زوحانی تعلیمات اور تربیت کے اسباق اور

و ظائف عشاکی نماز کے بعد پورے کئے جاتے ہیں اس لئے کمہ جب آدمی رات کے حواس میں داخل ہو تاہے تو دہ لاشعوری اور رُوحانی طور پر غیب کی و نیاہے قریب اور بہت قریب ہو جاتا ہے۔اس کی دعائیں قبول کرلی جاتی ہیں۔عشاء کی نمازاس نعمت کا شکر ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اسے میداری کے حواس سے نجات عطافر ماکر دوزندگی عطا

فرمادی جونافرمانی کے ارتکاب سے پہلے جنت میں حضرت آدم کو حاصل تھی۔ یمی وہ حواس ہیں جن میں آدمی خواب دیکھا ہے اور خواب کے ذریعے اس کے اوپر مشکلات '

نفی شروع ہوتی ہے مثلاً وقت معینہ تک ظاہری حواس سے توجہ بٹا کر ذہن کو اس بات یر آبادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا (غیب کی دنیا) سے روشناس کرتے ہیں۔روزہ زندگی میں کام کرنے والے ظاہر

حواس پر ضرب لگا کران کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک بیاس پر کنٹرول محفظو میں احتیاط نید میں کی اور چومیں مھنے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی گرفت سے لکل کر غیب میں سفر کیا جائے۔

> کا نات میں ہر ذی زوح کے اندروو محاس کام کرتے ہیں۔ ا۔ وہ حواس جواللہ سے قریب کرتے ہیں۔

٢- وه حواس جوالله اور مدان فاصله بن جاتے ہیں۔

الله سے دور كرنے والے حواس سب كے سب مظاہر بيں اور الله سے قريب كرنے والے سب كے سب غيب ہيں۔ مظاہر ميں انسان زمان و مكان ميں قيد و بعد ہے اور غیب میں زمانیت اور مکانیت انسان کی پاید ہے۔جو حواس ہمیں غیب سے روشناس اور متعارف کراتے ہیں قرآنِ پاک کی زبان میں ان کانام "لیل" لینی رات ہے۔رات كے حواس بول يادن كے حواس وونول أيك بى بيں ال يس صرف در جديدى بوتى ر ہتی ہے۔ دن کے حواس میں زمان اور مکان کی پائدی لازمی ہے لیکن رات کے حواس میں مکانیت اور زمانیت لازمی نہیں۔ رات کے وہی حواس ہیں جو غیب میں سنر کرنے کا ذر بعد معتے ہیں اور ان ہی حواس سے انسان بر زخ 'اعر اف ' ملا تکد اور ملاء اعلیٰ کا عرفان ماصل کر تاہے۔حضرت موی ایک تذکرے میں ایک مجدرب العزیت فرماتے ہیں۔ "اوروعدہ کیاہم نے موی" سے تمس رات کا پوراکیااس کودین سے تب بوری ہوئی مدت جير ارب كي جاليس دات "-

الله تعالى فرماتے میں كه موى " كو جاليس رات ميں تورات (فيبي انکشافات) عطافرمائی۔ فرمانِ خداوندی بہت زیادہ غور و فکر طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمیں فرمایا کہ ہم نے چالیس دن میں دعدہ پورا کیا۔ صرف رات کا تذکرہ فرمایا ہے۔

ظاہر ہے جب حضرت موک یے جائیس دن اور جائیس رات کو و مور پر قیام فرمایا۔ اس کامطلب یہ ہواکہ چالیس دن اور چالیس رات حضرت موسی مررات کے حواس غالب رہے۔سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کی معراج کے بارے میں اللہ تعالے کا

" پاک ہے دہ جو لے ممالیک رات این بدہ کومعجد حرام سے معجد اقصیٰ کی طرف تاكه أسے اپنی نشاندوں كامشاہده كرائے"۔

رات کے حواس میں لینی سونے کی حالت میں ہم ند کھاتے ہیں اور ندبات كرتے ہيں اور ندار او تاؤ بن كو دنياوى معاطلت ميں استعال كرتے ہيں۔اس كے ساتھ ساتھ مظاہر الی ایمدی ہے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔

روزہ کا پروگرام ہمیں کی عمل اختیار کرنے کا تھم ویتا ہے۔ روزے میں تقریباوه تمام حواس ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کانام رات ہے۔

منتكوين اختياط اور زياده سے زياده عبادت ميں معروف رہنا 'بات نہ كرنے کا عمل اور زیادہ عبادت ہمیں غیب سے قریب کرتی ہے۔ ذہن کااس بات یو مر کوزر ہنا کہ بیکام صرف اللہ کے لئے کررہے ہیں ' ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹاتا ہے۔ زیادہ وقت میداررہ کررات (غیب) کے حواس سے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وی حواس میں جن کا تذکرہ اللہ تعالی نے معرت موئ عصر کے واقع میں کیا ہے۔ رمضان کابوراممینه دراصل ایک بردگرام ہے اسبات ہے متعلق کہ "انسان اپنی زوح ادر غیب سے متعارف ہو جائے"۔

الله تعليٰ نے ہميں دو پروگرام عطاكے ہيں۔"ايك حصول اور دوسر اترك حصول"معاشیات حصول کااصول بتاتا ہے لیکن ترک کا پروگرام اس سے بہت بدا ہے

اورووایسے اصول سکھاتاہے جو مظاہر سے آہت آہت دُور لے جاتے ہیں۔اگر چہ انسان مظاہر میں پھنسار ہتا ہے لیکن اس کی رُوح مظاہر سے ہٹ جاتی ہے اور آہت آہت اللہ سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ پروگرام آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس قدر قریب کر دیتا ہے اور اس قدر قریب کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

«من تمهاری رگ جان سے زیادہ قریب ہول"۔

. روزے جو مامل زندگی کی عموی خواہشات سے ترک ہیں 'حواس کو جلا دیتے ہیں اور حواس کوایک نقط پر مجتمع کرتے ہیں۔عام طور پر مشہورہے کہ حواس یا نچ میں۔ابیا تمیں ہے حواس بہت زیادہ ہیں۔ یا چکے ظاہری حواس کے علادہ پردے میں اور بہت سے حوال ہیں جو "ترک" سے منکشف ہوتے ہیں۔ ظاہری حوال اور ظاہری اعمال وخواہشات کارک انسان کوخود سے قریب کردیتا ہے۔ جب آپ انتائی ترک پر ہوتے ہیں مین تم یو لتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کم سوچنے سے آپ کی فکر کا مجلی ہونا لازی ہے۔ایک روشنی آپ کے دماغ میں ول میں اور سینہ میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشن اُس روشن سے الگ ہے جو ظاہر احواس میں کام کرتی ہے۔ یہ روشنی آپ کی قکر میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہی روشنی ہے جس کے ذریعے آپ بہت ی با تیں جو مستقبل میں ہونے والی میں دیکھ مئن اور سمجھ لیتے ہیں ، قر آن یاک نے جس رات كانام حميلة القدر"ر كهاب وه دراصل ترك كايروگرام ب جويور ، مضان شریف میں متحیل یا تاہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزے کی جزامی خود ہوں۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔"ہم نے نازل کیااس کو اقرآن یاک کو) لیلة القدر میں کیلة القدر محیط ہے ہزار مینوں کو اس رات میں ملا تکه اور ارواح ارتی ہیں اپنے رب کے تھم سے اور یہ رات امان اور سلامتی کی رات ہے طلوع

فرمانِ اللی کے مطابق لیلۃ القدر ایک ہزار مہینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہم اس طرح کمہ سکتے ہیں کہ ہماری عام رات کے حواس کی مقدار اس رات میں (جو بہتر ہے ہزار مہینوں سے) ساٹھ ہزار گنا بوھ جاتی ہے کیو نکہ ایک ہزار مہینوں میں تمیں ہزار دن اور تمیں ہزار راتمیں ہوتی ہیں۔ سوال: نام کا انسانی زندگی سے کیار شتہ ہے اور نام مستقبل پر کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟

جواب: نام رکھنے والے انسان ہی ہوتے ہیں 'وہ قریبی ہول یا دُور کے رشتہ دار جب نام رکھا جاتا ہے تو اکثر وہیشتر نانا' دادا' ماں باپ' نانی' دادی اور دوسرے گھر والے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ بعض نامول میں سوچ بچار کو دخل زیادہ ہو تا ہے۔ ایسے نام جن میں سوچ چار زیادہ ہو تاہے عام طور پر اعتدال کی زندگی کے خوگر ہوتے ہیں۔اس کی دجہ بیہ ہے کہ سوچ جاریس بہت سارے خیالات کی اسریں مل جُل کر ان ناموں کو متاثر کرتی میں اور خیالات کی بید اسریں تقریباً پورے خاندان کی ذہنی وار وات و کیفیات اور عملی زندگی کا عکس ہوتی ہیں۔بالفاظ دیگر پورے خاندان سے ان ناموں کو پچھ نہ پچھ وریڈ ماتا ہے لیکن بعض نام اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ سمی نے سُنالڑ کا پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک نام تجویز کر دیا۔ یہ نام بغیر حمی ر دوبدل کے اس خاص مخف کی طبیعت قبول کر لیتی ہے جس نے نام رکھااور یہ طبیعت اس مخص کے لئے جس کانام رکھا گیا ہے وریثرین جاتی ہے۔ بعض نام رؤسااور خواص کے پول کے ہوتے ہیں۔ ان نامول میں کھ کھ سقم شامل ہوتا ہے۔اس لئے وہ نام ایسے لوگوں کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی کیفیات وواروات ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں جن کی بنا پر ان کا مراج گھڑی

گر کید لائے۔وہ ایک مقام پر جم کر مجھی نہیں ٹھرتے۔ان کی طبیعت میں بہت غرور ہو تاہے اوروہ غرور ان کی زیر گی میں قدم قدم آڑتے آتاہ۔یدلوگ کانول کے کیچے

اور خوشامدی ہوتے ہیں۔ اکثر ان کی جان خطرے ہیں رہتی ہے۔ بعض چول کے نام نمایت بے دلی سے رکھے جاتے ہیں۔ نام کے معنی اور مفہوم پر کوئی غور نہیں کیا جاتا۔ ان چول میں اکثریت بد اخلاق اور بدتمیز ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے توان کی تربیت ہی تہیں ہوتی یاان کے والدین تربیت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر آکر

ہو جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی اکثریت نگ دستی کی وجہ سے معاشرہ کے تمام ہد ھنوں سے خود کو آزاد تصور کرتی ہے۔ معاشرہ کی پائدی وہ قوم کر سکتی ہے جس میں اعلی تعلیم ہو۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے اور پھر اس میں صحیح کمانے کے ہو۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے اور پھر اس میں صحیح کمانے کے

یہ بے والدین اور معاشرے سے بغاوت کر دیتے ہیں متیمہ میں بہت سے بچے جرائم پیشہ

ذرائع شروع بی سے پرورش پاجاتے ہیں۔ بہت دُ کھ کے ساتھ یہ کمناپڑ تاہے کہ ہماری قوم میں یہ تمام باتیں مفقود ہیں۔ اگر ایسے نظام میں غور و فکر کے بعد ایسے نام رکھے

جائیں جو معانی د منہوم کے اعتبار سے اچھے ہوں تواجھے آدمی پیدا ہو سکتے ہیں اور اچھے آدمی بنائے جا سکتے ہیں 'اس لئے کہ پورے معاشرے کا اثر پوری قوم کے ہر فرد پر پڑتا

ہے 'اگر فرد باشعور ہو تواجنای شعور کو جانتاہے اور ساتھ ساتھ اجنا کی شعور رکھتاہے اور اجنا می شعور سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ سید عالم علیہ کاار شاد ہے کہ اینے چوں کے نام

ایسے رکھوجومعانی دمغہوم کے اعتبار سے ایتھے ہول۔ سوال: انسان کی زندگی اطلاعات پر قائم ہے۔ اطلاعات تقاضوں کو جنم دیتی ہیں اور

تقاضوں کی محیل سے زندگی آ گے بو حتی ہے۔ سوال میں پیدا ہو تا ہے کہ جب ایک ہی جیسی اطلاعات سب کو ملتی ہیں تو مقدرات اور نظریات میں تضاد کیوں ہو تا ہے اور

انسان ایک طرز رزندگی کیوں نہیں گزارتے؟

المان ایک سر در در مدی یوں یں سرار سے بہاری آنھیں ویکھتی ہیں اس روشنی کی دوسطحیل جواب : جس روشنی کے ذریعے ہاری آنھیں ویکھتی ہیں اس روشنی کی دوسطحیل ہیں۔ ایک سطح کے حواس میں تعلق اور اُبعاد دو نوں شامل ہیں لیکن دوسری سطح میں اُبعاد ہیں۔ اُبعاد کی سطح اس روشنی کی گر ائی میں واقع ہے۔ روشنی ہمیں جو او پری سطح کی اطلاع دیتی ہے خواس انہیں پر اور است دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جو اطلاعات ہمیں چلی سطے سے پہنچتی ہیں ان کی وصولی کے راستے میں کوئی مز احمت ضرور ہوتی ہے۔ یہ وجو اس ان اطلاعات کی پوری گر دفت نہیں کرتے۔ در اصل جو اطلاعات ہمیں اوپری سطح سے موصول ہوتی ہیں کی اطلاعات بھی سطح سے دصول ہوتے والی اوپری سطح سے موصول ہوتی ہیں بھی اطلاعات بھی سطح سے دصول ہوتے والی اطلاعات کے راستے میں مز احمت بن جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہیں ہمویا کہ دیوار کھڑی ہو جود سے اسے پار

نہیں کر سکتے۔اوپری سطح کی اطلاعات دوقتم کی ہیں۔ (۱) وہ اطلاعات جواغراض پر مبنی ہوں 'ان کے ساتھ ہمار ارویہ جانب دارانہ

و تاہے۔

(۲) وہ اطلاعات جو انفر ادی مفاد سے واستہ نہیں ہو تیں۔ ان کے حق میں ہمارار ویہ غیر جانب دارانہ ہوتا ہے۔ اطلاعات کی ان دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس ادراک کے دوزاویے ہیں۔ ایک وہ زاویہ جو انفر ادیت تک محدود ہے۔ دوسر اوہ زاویہ جو انفر ادیت کی صدود سے باہر ہے لیکن جب ہم انفر ادیت کے اندر دیکھتے ہیں تو کا نتات شریک نہیں ہوتی لیکن جب ہم انفر ادیت سے باہر دیکھتے ہیں تو کا نتات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے میں جب مانفر ادیت سے باہر دیکھتے ہیں تو کا نتات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے میں کا نتات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے میں کا نتات شریک ساتھ اپنا ادراک

## نمازاور مراقبه

عالم رنگ وہ میں جتنی اشیاء موجود ہیں وہ سب رو شنیوں کے تانے بانے پر تقش ہیں۔ اور اس نقش کی مثال ہے ہے جیسے کپڑے پر کوئی پرنٹ اور قالین میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح کسی کپڑے کو دیکھنے کے بعد اس کے اویر رنگ اور نقش و نگار ہمیں نظر آتے ہیں اور تانے بانے کے جن باریک تاروں سے کیراہا ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا'ای طرح انسان بھی مختلف رنگوں اور رو شنیوں سے بُنا ہوا ہے۔ مادے سے بنا ہوا گوشت بوست ہمارے سامنے ہے لیکن بیر گوشت بوست کس بساط برقائم ہے یہ ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر مادہ کی شکست ور خت کو انتہائی حدول تک پنچادیا جائے تو محض ر عول کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گا۔ تمام علوقات اور موجودات کی مادی زندگی ایسے بی کیمیائی عمل پر قائم ہے۔ فی الحقیقت لرول کی مخصوص مقداروں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے مختلف مراحل میں مختلف نوعیں بنتی ہیں۔اس فار مولے کوبیان کرنے سے منشاء یہ ہے کہ آدمی کی اصل 'مادہ نہیں ہے بلحہ آدمی کی اصل امرول کے تانے سے بُنبی ہوئی ایک بساط ہے۔ ایک طرف به لهرین انسانی جسم کومازی جسم میں چیش کرتی ہیں اور دو پیری طرف پیہ لہریں انسان کو روشنیول کے جم سے متعارف کراتی ہیں۔ جب تک کوئی آدمی مادے کے اندر قید رہتاہے 'اس وقت تک وہ قید وہد اور صعوبت کی زندگی گزارنا ہے اور جب وہ اپنی اصل یعنی روشن کے جم سے واقف ہو جاتا ہے توقیدوں کا الم ومصائب ، پیچید واور لاعلاج مماریوں سے نجات حاصل کرلیتا ہے۔اصلی آدمی مینی روشنی کے آدمی سے واقفیت' زمان و مکان (Time & Space) سے آزاد ہونے کی علامت ہے۔ یہ وی

کرتے ہیں۔ اوراک کا یہ عمل باربار ہوتا ہے۔ ای کو ہم تجرباتی و نیا کتے ہیں۔ ایک طرف کا نئات کو اپنی انفرادی و نیا ہیں ویکھنے کے عادی ہیں۔ دوسری طرف اپنی انفرادیت کا نئات ہیں ویکھنے کے عادی ہیں۔ یہ ایک طرف انفرادیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کا نئات کی جب یہ دونوں ترجمانیاں ایک دوسرے سے مکراتی ہیں تو انفرادیت کی ترجمانی کو غلط علمت کرنے کے لیے تاویل کا سہارا لیتے ہیں۔ بعض او قات تاویل کے حالی اپنے مریضوں سے دست وگریباں ہو جاتے ہیں ہیں سے افرقات تاویل کے حالی اپنے مریضوں سے دست وگریبال ہو جاتے ہیں ہیں سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مرطلہ ہے جب کی ایسے مختص کی طرورت پڑتی ہے جو اطلاعات کے روحانی علم سے واقع ہو۔ ذاتی اغراض سے آزاد یہ ضرورت پڑتی ہے جو اطلاعات کے روحانی علم سے واقع ہو۔ ذاتی اغراض سے آزاد یہ ضمور دحانی انسان ہے جو اسپے شاگر دول کو ذاتی اغراض کے جال سے نکال کر حقیقت سے متعارف کرادیتا ہے۔

زندگی ہے جمال غیبی علوم منکشف ہوتے ہیں اور قدم قدم اللہ کے عرفان کے

جواب: نمازى فرضيت بمين حضور عليه الصلوة والسلام سے منتقل موكى ہے۔ ويكهنايه ہے کہ حضوریاک پر نماز کب فرض ہوئی۔اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوة والسلام کو نبوت سے پہلے ہی ایساذ بن عطافر مایا تھاجس کا زُخ نور انی دنیا کی طرف تھااور نور انی دنیا كى طرف متوجد بنے كے لئے حضور نےوہ تمام اعمال واشغال ترك فرماد يئے تھے جن ہے ذہن کثیف ونیا کی طرف زیادہ مائل رہتا تھا۔ حضور کی مقدس زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے مجھی جھوٹ نہیں یولا مجھی خیانت نہیں کی۔ آپ سے مجھی ایسا کوئی عمل سرزد شیں ہواجو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو۔ آپ نے بمیشب کسول کی دیکلیری کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گوشہ نشیں ہو کر اور ہر طرف سے ذہن ہٹا كرالله تعليكي طرف متوجه رب اورآب في توجه الله تعالى كي طرف اتى زياده مرکوز فرمائی کہ قربت سے سرفراز ہوئے اور معراج میں اللہ تعالی سے ہم کلام موئ\_الله تعالى فرماتي بن

"جم نے بھرے ہے جو دل چاہا تیں کیں اور جو کچھ دل نے دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا"۔(القرآن)

نماز می صفور قلب کے لئے ضروری ہے کہ سید ناحضور علیہ العملوۃ والمسلام کے اسوۃ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ جس حد تک حضور کے اسوۃ حسنہ پر کمی احتی کا عمل ہوگا اس مناسبت سے نماز میں حضوری نصیب ہوجائے گ۔ قلب میں جلا پرداکر نے ہوگا اس مناسبت سے نماز میں حضوری نصیب ہوجائے گ۔ قلب میں جلا پرداکر نے کے لئے ان چیزوں سے دوری پیداکرنی ہوگی جو جمیں پاکیزگ مفائی اور نورانیت سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں اس دماغ کورد کرنا ہوگا جو ہمارے اندر نافرمانی کا دماغ ہے۔ اس دماغ میں اس دماغ کورد کرنا ہوگا جو ہمارے اندر نافرمانی کا دول ہوتا دماغ ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کمنا چاہئے کہ جب تک کوئی اندہ ہے۔ یہ دماغ روح کا دماغ ہے۔ آسان الفاظ میں یوں کمنا چاہئے کہ جب تک کوئی اندہ

دروازے کھل جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت اور اپنا عرفان حاصل کرنے کے لئے قوانین اور ضابطوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہوجاتے شابطے بنائے ہیں۔ جولوگ ان قوانین اور ضابطوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کی دوست ماصل کرنے کے لئے قرآن مجید نے جس پروگرم کا تذکرہ کیا ہے اس میں دوبا تیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔" قائم کرو صلوقا در اواکروز کو ق قرآنی پروگرام کے بید دونوں اجزاء 'نماز اورز کو ق 'روح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ الصلوق والسلام کاارشاد ہے۔

"جب تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ تعالے کو دیکھ رہے ہیں یا یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہاہے"۔

اس ارشاد کی تفصیل پر غور کیاجائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ نماز میں وظیفہ اعضا کی حرکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنے کی عادت ہونی چاہیئے۔

ز بن کااللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا رُوح کاو ظیفہ ہے۔ اور اعضاء کا حرکت میں رہنا جسم کاو ظیفہ ہے۔ قیام صلوۃ کے ذریعے کوئی ہندہ اسبات کاعادی ہو سکتاہے کہ اس کے لوپر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عمل جاری وساری رہے۔
اس کتابچہ میں سوال وجواب کے آسان طریقے پریہ بتانے کی کوشش کی گئی

ہے کہ ہم اللہ تعالے کاعرفان کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال: الی نمازجو حضور علیہ الصلوۃ والسلَّام کے ارشاد کے مطابق حضور قلب اور فواحثات 'مکر است سے روک دے کس طرح اواکی جائے ؟

اپنی رُوح سے وقوف حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک نماز میں حضورِ قلب نصیب نہیں ہوگا۔

سوال: رُوح كاعر فان كيے ماصل كياجائ؟

جواب: حضور علیہ الصلوۃ والسلّام نے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیاوی دلچیپیوں سے عارضی طور پر تعلق فاطر ختم کر کے بستی سے باہر بہت دور ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کر کے غارِ حرامی اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو

ایک نظ پرمر کوز فرمایا جس کے نتیج میں حضور علی اُورے سے واقف ہوگئے۔

قانون ۔ رُورے واقنیت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دنیاوی دلچ پیال

کم کرکے زیادہ سے زیادہ وقت ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے۔ روحانیت میں

ایک نقطے پر توجہ کو مرکوز کرنے کانام مراقبہ ہے۔ لینی خود آگائی اور رُدرے سے واقنیت
حاصل کرنے کے لئے مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف

ے توجہ ہٹاکراکی دات اقد س واکبر سے ذہنی رابطہ قائم کر لیاجائے۔
جب کی ہدے کارابطہ اللہ تعالے سے قائم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے
مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تووہ مراقبہ کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔
مراقبہ ایسے عمل کا نام ہے جس میں کوئی ہدہ ہیداری کی حالت میں رہ کر بھی اس عالم
میں سفر کرتا ہے جس کو ہم روحانی دنیا کتے ہیں۔ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے بعد
ہدہ اس خصوصی تعلق سے واقف ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اور ہدے کے در میان حیفیت
منالق و مخلوق ہر لحمہ اور ہر آن موجود ہے۔

سوال: مخلوق کو کیوں پیدا کیا گیا؟

جواب: الله تعالى ايك جميا مواخرانه تعاراس كاول جاباكه وه يجانا جائے سواس نے

ا بی محبت خاص سے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ (حدیث قدی) سوال: الله تعالے کو پیچاننے کا طریقه کیاہے؟

جواب: پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو پچانیں اور ہمیں بیات معلوم ہو کہ ہم خلوق ہیں۔ اور ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور جو آدی پیدا ہوتا ہے بلآ خرم جاتا ہے۔ جب مرجاتا ہے تو گوشت پوست کے جسم کی حیثیت پچھ نہیں رہتی۔ مطلب بیہ کہ خود کو پچانا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا یقین ہوجائے کہ گوشت پوست کا جسم (Fiction) اور مفروضہ ہے۔ گوشت پوست کے آدی کا دماغ دو حصول سے مرکب ہے۔ ایک دماغ سید حمی طرف اور دوسر االٹی طرف ہے۔ سید حمی طرف کے دماغ کا نام شعور ہے۔ سید حمی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو اللہ تعالے نے آدم کو سکھائے اور الٹی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو اللہ تعالے نے آدم کو سکھائے اور الٹی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو اللہ تعالے نے آدم کو سکھائے اور الٹی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو نافرمانی کے ارتکاب ہے وجود میں آتے ہیں۔

الله تعالے كاار شادى۔:

"اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کمایٹ ذیمن میں ایک نائب منانے والا ہوں تو فرشتوں نے کما کیا تو زمین میں ایسے خص کو نائب منانا جا ہتا ہے جو فساد کھیلائے اور خون بہائے حالا نکہ ہم تیری حمد کے ساتھ شیخ بیان کرتے اور تیری پاک میان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو پچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیز وں کے نام سکھائے پھر ان سب چیز وں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا 'پھر فرمایا جھے ان کے نام بتاؤاگر تم سے ہو۔ انہوں نے کما تو پاک ہے۔ ہم تو اتنانی جانے ہیں جت اور اللہ ہے آدم! ان جت بیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے بے شک تو ہوئے علم والا 'حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم! ان چیز وں کے نام ہتاد و' پھر جب آدم نے ان کے نام انہیں بتائے فرمایا کیا میں نے تمہیں چیز وں کے نام ہتاد و' پھر جب آدم نے ان کے نام انہیں بتائے فرمایا کیا میں نے تمہیں

نہیں کما تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی چیپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے

اورجوچھیاتے ہوا ہے بھی جانتا ہول۔ (آیت ۱۳۰۳) القراد

کام کردہے ہیں۔

اسم اعظم

اسم اعظم

چوتفاسسه جزيترس يانچوال۔۔۔۔ جزینر خفی

مجعثا سدسه جزيتراخفي

پیلے دو دائرول ( Generators) نفس اور قلب کو زوح حیوانی کہتے ہیں۔

دوسرے دودائروں زوح اور سر کانام زوح انسانی ہے

تبسرے دودائرے خفی اور اخفی رُوح اعظم ہے۔ روح حیوانی ان خیالات واحساسات کا مجموعہ ہے جس کومیداری کماجاتا ہے۔

آدی اس آب دگل کی دنیامی خود کوہر قدم پر کشش تقل (-Force of Gravi)

tation میں یابعہ محسوس کرتا ہے۔ کشش تعلّ کی زندگی میں کھانا' پینا' سونا' جا گنا'

شادی میاه اورونیاوی سارے کائم زُوحِ حیوانی کرتی ہے۔ رُوح انسانی ان احساسات و کیفیات کا مجموعہ ہے جوز مرکی گرارنے کے تقافے

فراہم کرتی ہے۔ اور ہمیں اس بات کی اطلاع فراہم کرتی ہے کہ آب ہمیں غذاک ضرورت ہے۔ اور اب ہمیں یانی کی ضرورت ہے۔ ہم ان نقاضوں کا نام بھوک پیاس

وغیرہ و غیرہ رکھتے ہیں (چوں کی پیدائش کا تعلق رُوحِ حیوانی ہے ہے لیکن مال کے ول میں چوں کی محبت چوں کی برورش الحجی سے الحجی تربیت کا رحجان رُوح انسانی کے نقاضے ہیں) زوح انسانی کے تحت احساسات و کیفیات کو ہم خواب کے نام سے ہی

جانے اور پھانے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو رُوح حیوانی کے اور نیند طاری ہو جاتی ہے اور روح انسانی مید امو جاتی ہے۔ روح انسانی کے لئے ٹائم اور اسپیس رکاوٹ سیس منے مین جب ہم روح انسانی میں زعر کی مزارتے ہیں تو ہمارے لئے ہزاروں میل کاسنر

کرنافورد ہوار میں سے پار مو جانا باہر اروں میل کے فاصلے پر کوئی چرو کی لینا ووسرول

آیت مبارکہ سے پید چاتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو وہ علوم سکھاد یے جو فرشتے نہیں جانے۔اس علم کی اگر درجہ بعدی کی جائے توجید عنوان بہتے ہیں اور ہر

عنوان ایک دائرہ ہے۔اس طرح یہ علم چھ دائروں پر محیط ہے۔ سوال: چەدائرے كيامين؟

جواب : جس طرح کس مکان کے لئے بعاد کری کے لئے جار نامکوں اور گاڑی کے لئے پہوں کا ہونا ضروری ہے اس طرح زوح کے اندر تین زخ یا تمن پرت

سوال: تمن برت سے کیامراد ہے؟ جواب : الله تعلي ن فرمايا بهم ن آدم كوعلم الاساء سكمادي "- جس وقت الله تعالى نے آدم كو علم الاسماء سكھائے اس وقت آدم كے سامنے تين چيزيں تھیں۔۔ایک خود آگائی وسرے فرشتہ اور تیسری وہ ذات حق جس نے علم سکھایا۔ منهوم بدے کہ جب آدم کو علم الاساء سکھایا گیا تو اُسے تین علوم منقل ہوئے۔ اور ہر

علم دو زُخ سے مرکب ہے۔اس طرح یہ علم چھ زُخ یاچھ دائروں پر محیط ہے۔ان چھ رُخول يا چِه نقطول يا چِه وارُول كو روحانيت مين لطائف سته ( Six ) Generators) كماجاتا بـ النجيد جزير ذك نام يه إلى :ـ

پہلا ۔۔۔۔ جزیمُ نفس دوسر المسلم جزيتر قلب

تيسر لسنب جزيئر زوح

تک اپنے خیالات پہنچا دینا' مخاطب کے خیالات پڑھ لیمنا' جنات اور فرشتوں سے ملا قات کرنالور مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ملا قات کرنا ممکن ہوجا تاہے۔ رُوح حیوانی کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر قدم پر مجبور ہیں' پابند ہیں۔

لیکن روح انسانی ہمارے اوپر آزادی کادروازہ کھول دیتی ہے۔ ایساد روازہ جس میں ہمارے اُوپر سے کشش ثقل ختم ہو جاتی ہے۔ رُوح حیوانی کے حواس میں ہم دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے بلحہ حواس استے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر ہماری آ تکھول کے، سامنے کوئی باریک کاغذ بھی رکھ دیا جائے تو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کاغذ کی دوسری طرف کیا ہے۔

اس کے برعکس روح انسانی میں ہمارے حواس استے طاقت ور ہوتے ہیں کہ ہم زمین کی حدود سے باہر دکھے لیتے ہیں۔اللہ تعالے نے سور دَر حمٰن میں فرملیہے:۔
"اے گروہ حنات اور گروہ انسان! تم زمین اور آسان کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے گر سلطان ہے"۔

تصوف میں سلطان کا ترجمہ زوح انسانی ہے لینی انسان کے اندر جب زوح انسانی کے حواس کام کرنے لگتے ہیں تووہ زمین و آسان کے کناروں سے نکل جاتا ہے۔ سوال: رُوح انسانی سے آشنا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟

سوال . روس اسان سے استا ہوئے اس ایہ ایا ہے ؟ جواب : ہمار اروز مرہ کامشاہدہ ہے کہ ہم جب پوری توجہ کے ساتھ کسی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں توباقی دوسری ہاتیں عالم بے خیالی میں چلی جاتی ہیں۔ کسی ایک بات پر ہماری توجہ مستقل مرکوزرہے تووہ بات پوری ہو جاتی ہے مثل ہم کسی دوست یار شتہ دار کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں کہ ہمار اذہن ہر طرف سے ہٹ کر

اس کی شخصیت میں جذب ہو جائے تودہ ہمارے سامنے آ موجود ہو تاہے۔

رُورِ اعظم میں وہ علوم مخفی ہیں جو اللہ تعالے کی بجلی مشیت اور حکمت سے متعلق ہیں۔ اس دائرے سے متعارف ہوتا ہے۔ میں متعلق ہیں۔ اس دائرے سے متعارف ہوتا ہے۔ میں کر یہ وہ مدے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالے نے فرمایا ہے۔

بر کزیده مدے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیے نے فرمایا ہے۔
"میر امدہ اپنی طاعتوں سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت
کرنے لگتا ہوں۔ یمال تک کہ میں دہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دہ دیکھتا ہے 'وہ کالن بن
جاتا ہوں جس سے دہ سنتا ہے اور دہ ہاتھ میں جاتا ہوں جس کے ذریعے دہ پکڑتا ہے "۔
اللہ تعالیا سے قرمت غیب کی ونیا میں داخل ہوئے بغیر ممکن نمیں۔ غیب
کے عالم میں داخل ہونا یا زمان و مکان سے مادراء کی چیز کو دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب آدی زمان و مکان سے آزاد ہونے کے طریقے سے واقف ہو۔
جب آدی زمان و مکان سے آزاد ہونے کے طریقے سے واقف ہو۔

آسیے طاش کریں کہ آدمی کے حواس زمان و مکان کی گرفت سے کیے آزاو ب-

مثال: ہم کمی ایسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جواتی دل چمپ سے کہ ہم احول سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کتاب ختم کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کی گھنٹے گزر گئے ہیں اور ہمیں وقت گزرنے کا احساس نمیں ہوا تو ہوی جبرت ہوتی ہے کہ اتنا طویل وقت کیسے گزر گیاای طرح جب ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق نیندرات ہے اور میداری دن ہے۔

"ہم واخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں ون کو رات میں "۔القر آن دوسری جگہ ارشادہے:

"ہم نکالتے ہیں رات کودن میں ہے اور دن کورات میں ہے "الق<sub>ر</sub> آن\_ تیسری جگدار شادہے:

"ہم اُد ھر لیتے ہیں رات پر سے دن کو اور دن پر سے رات کو"۔القر آن
اللہ تعلی کے ان ارشادات میں تظر کرنے سے بیبات سامنے آتی ہے کہ
رات اور دن دوحواس ہیں بعنی ہماری زندگی دوحواسوں میں منقسم ہے یا ہماری زندگی
دوحواسوں میں سفر کرتی ہے۔ ایک حواس کا نام دن ہے ' دوسرے حواس کا نام رات
ہے۔ دن کے حواس میں ہمارے اوپر زمان و مکان کی جکڑ ہمدیاں مسلط ہیں۔ اور رات
کے حواس میں ہم زمان و مکان کی قیدسے آزاد ہیں۔

قانون سیماکہ اگر کوئی انسان اپنے اوپر رات اور دن کے وقفے میں رات کے حواس غالب کرے تو وہ زمان و مکان سے آزاد ہوجا تا ہے۔ اور زمان و مکان سے آزادی در اصل غیبی انکشافات کاذر بعہ ہے۔

قرآن پاک نے اس پروگرام اور اس عمل کانام "قیام صلوة" رکھاہے جس کے ذریعے دن کے حواس میں سفر کیا جاسکتا ذریعے دن کے حواس میں سفر کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بول سجھنا چاہئے کہ نماز قائم کرنے کا لازی تتجہ دن کے حواس میں مرکزیت

عاصل ہونا ہے۔ نماز کے ساتھ لفظ" قائم کرنا" ای بات کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کوئی نماز اپنی اس بدیادی شرط کو پورانسیں کرتی کہ وہ کسی فخص کورات کے حواس سے متعارف کرادے تووہ حقیقی نماز نہیں ہے۔

آدی جب مراقبہ کرتا ہے تواس کے اوپر سے دن کے حواس کی کرفت کزور ہو جاتی ہے اور وہ میدار رہتے ہوئے بھی ٹائم اسپیس سے آزاد حواس (رات کے حواس) میں چلا جاتا ہے۔ جو دراصل غیبی اعشافات کا ذریعہ ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کم کا مشہور واقعہ سامنے لانا بھی خماز کی تشر سے اور وضاحت میں معاون تاسعہ ہوگا۔ کمی

جنگ میں دسمن کا ایک تیر حصرت علی کرم کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا۔ جب اس تیر کو

الکے کی کوشش کی گئی تو حضرت علی نے تکلیف محسوس کی اور فرملیا" میں نماز قائم

کرتا ہوں "۔ حضرت علی کرم نے نیت باند ھی اور لوگوں نے تیر کھنچ کر مرہم پٹی کر

دی۔ حضرت علی کرم کواس بات کا حساس تک نہ ہوا کہ تیر نکال کرمرہم پٹی کردگ گئی

ہے۔

اس واقعہ سے بیبات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قیام نماز میں ان حواس کی نفی ہو جاتی ہے جن میں تکلیف 'جراحت اور پابتدی موجود ہے۔ حضرت علی کرم نے جب نماز کی نیت باند ھی تو وہ دن کے حواس سے نکل کررات کے ان حواس میں پہنچ گئے جو انسان کو غیب کی دنیا میں الے جاتے ہیں۔

روحانیت کی بدیاد اس حقیقت پر قائم ہے کہ انسان کے اندر دوحواس و دوراغ اور دوزند گیال سرگرم عمل ہیں۔ جسے ایک درق کے دوصفحات ہوتے ہیں دوصفح الگ الگ ہونے کے باوجو دورق کی اپنی حیثیت ایک بی

ر جتی ہے۔ دو حواس یا دو زندگیوں میں سے ایک کا نام پلندی ہے اور دوسری کا نام آزادی ہے۔پایند زندگی دن 'بیداری اور شعور ہے اور آزاد زندگی رات 'سکون' اطمینان قلب اور لاشعور ہے۔

راحت و سکون اور غیب کی دنیا میں میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اس دنیا کی موجودگی کا یقین ہو۔ یقین ہونا اس لئے ضروری ہے کہ بغیر یقین کے ہم کسی چیز ہے استفادہ نہیں کر سکتے۔ پانی پینے سے بیاس اس لئے چھ جاتی ہے کہ ہمارے یقین کے اندر بیبات رائخ ہے کہ پانی بیاس بھمادیتا ہے ہم ذندہ اس لئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم ذندہ ہیں۔ جس وقت 'جس لمحے اور جس ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم ذندہ ہیں۔ جس وقت 'جس لمحے اور جس

آن زندگی ہے متعلق یقین ٹوٹ جاتا ہے ،آدمی مرجاتا ہے۔ کسی آدمی کے ذہن میں بید بات آ جائے اور یقین کا درجہ حاصل کرلے کہ اگر میں گھرے باہر نکلوں گا تو میرا ا يميذن ہو جائے گا تووہ گھر ہے باہر نہيں نظے گا۔ ای طرح اگر کسی آدمی کے اندر سے بات یقین کاور جہ حاصل کرنے کہ کھانا کھانے کے بعد وہ دیمار ہو جائے گا تووہ کھانا نہیں

زندگی کا محاسبہ کیا جائے توزندگی کے کسی بھی عمل میں ہم اللہ تعالے کی موجود گی اور ربوبیت کا انکار نہیں کر سکتے۔اس یقین کو مشاہدہ بہانے کے لئے قرآن نے قیام صلوة كا تھم دیا ہے۔ مقام تفكر ہے كہ غار حراميں كيموكى كے ساتھ عبادت و ریاضت (مراقبہ) میں مشغول رہنے کے بعد جب رسول اللہ علیہ کے بیار منکشف ہوا' اس وقت نماز فرض ہوئی ہے۔اس سے پہلے است محد یہ پر نماز فرض نہیں تھی۔ حضور ا کے دار شاولیاء اللہ غارِ حراکی زندگی سامنے رکھ کر مراقبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ مراقبہ اس عمل اور کوشش کانام ہے جس سے انسان کے اندریقین کی وہ دنیاروشن ہوتی ہے جس پر غیب کی دنیاہے متعارف ہونے کا دار و مدار ہے۔ مراقبہ وہ کہلی سنت ہے جس کے نتیج میں قرآن بازل ہوا۔ اور اللہ تعالے نے حضور خاتم النبین علیہ پرانی نعتیں بوری فرمائیں۔اللہ کو یکنا اور اللہ کے حبیب محر کو اللہ کا سچار سول مانے والا جب کوئی مدهمراقبہ کی کفیات میں صلوة قائم کرتاہے تواس کے اوپر غیب منکشف موجاتاہے۔ سوال: مراقبه کیاہ؟

جواب: ہم بربات ما جے ہیں کہ انسان کے اندرود ماغ کام کرتے ہیں۔ ایک دماغ جنت کادماغ ہے یعنی اس کے ذریعے کوئی مدہ جنت سے آشنا ہو تا ہے۔ اور جنت کی زند کی گزار تا ہے۔ دوسر ادماغ وہ دماغ ہے جو آدم کی نافرمانی کے بعد وجود میں آبا۔ اور

اسم اعظم آدم نے نافرمانی کے بعد محسوس کیا کہ میں نگا ہول۔ ان محسوسات یا نافرمانی کے نتیج میں جنت نے آدم کورد کر دیا۔ اور آدم زمین پر پھینک دیا گیا۔ تصوف میں جتنے اسباق اور اوراد وظا نف اوراعمال واشغال اورمشقيس رائح بين ان سب كامنشاء يدب كه آوم ذاو اپنا کھویا ہوا وطن واپس حاصل کرے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلّام نے ان تمام اورادوو ظا نف اور اعمال واشغال اور مفقول کو نماز میں سمو دیا ہے۔ ہم جب نماز کی حقیقت اور نماز کے ارکان پر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پیربات واضح ہو جاتی ہے کہ نمازیں زندگی کے ہر عمل کو سمودیا گیاہے۔ چول کہ قیام صلوۃ کا ترجمہ ربط قائم کرنا

ہاں لئے ضروری ہواکہ کوئی الیاعمل تجویز کیا جائے جس عمل میں زندگی کی تمام

حر کات وسکنات موجود ہول اور ہر عمل اور ہر حرکت کے ساتھ آدی کار ابطہ اللہ کے

مراقبہ کے معنی ہیں کہ تمام طرف سے ذہن ہٹاکر ایک نقطہ پر اپنی پوری توجه مر کوز کرنااوریه مرکزیت الله تعالے کی ذات اقدیں ہے۔ جب تک کوئی بدہ ذہنی مرکزیت کے قانون سے واقف نہیں ہوتا'وہ اللہ تعالے کے ساتھ ربط قائم نہیں کر سکتا۔ رہلااور تعلق قائم کرنے کے لئے مراقبہ ضروری ہے۔ مراقبہ حضور علیہ العبلاة والسلام كي وه پلى سقت ب جس كے نتيج ميں حضرت جرئيل سے رسول الله عليه كالمفتكو موكى اور مادى برحق سرور كانتات سركار دوعالم سيدنا حضور عليه الصلاة والسلَّام ير قرآن نازل بوار

سوال: مراقبہ کیے کیاجائے۔

جواب : حضور عليه الصلوة والسلّام كابرامتى بيبات جانتائے كه مارے بيارے ني نے غار حرامیں طویل عرصے تک عبادت ورباضت کی ہے۔ و نیاوی معاملات ' مدوی

يكوئى كے ساتھ كى كوشے ميں بيٹھ كراللہ كى طرف متوجہ ہونامر اقبہ ہے۔

ہے۔ آہستہ آہستہ یہ نصور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر عمل اور ہر حركت ميں بيرونكھنے لگتاہے كه أے الله تعالى و كيھ رہاہے۔ مراقبہ کی یہ کیفیت مرتبہ احسان کا ایک درجہ ہے۔ جب کوئی تدہ اس کیفیت کے ساتھ نماز اداکر تاہے تواس کے اوپر غیب کی دنیا کے دروازے کھل چوں کے مسائل ووست احباب کے تعلقات سے عارضی طور پر رشتہ منقطع کر کے صاحب مراقبہ کے لئے ضروری ہے کہ جس جگہ مراقبہ کیا جائے وہاں شورو

شغب نه ہو'اس جگہ اند عیر ا ہو۔ جتنی دیر اس جگہ کوشے میں بیٹھا جائے اپنی تمام تر ملاحیتوں کے ساتھ ذہن کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے۔بعد آتھوں سے یہ تصور

كري كه مجھ الله وكي رہاہے۔ (۱) مضاس کم سے کم استعال کی جائے (۲) کوشش کی جائے کہ کمی قتم کا

نشہ استعال نہ کیا جائے اور آگر عادت ہے تو کم سے کم استعال میں آئے (۳) کھانا آدھا پیٹ کھایا جائے (س) ضرورت کے مطابق نیند پوری کی جائے اور زیادہ دیر ہید ار رہے (۵) اولنے میں اختیاط اختیار کی جائے صرف ضرورت کے مطابق اولا جائے۔ (۱) عیب جو ئی اور غیبت کواپنے قریب نہ آنے دے

(2) جموث کو اپنی زندگی سے بیسر خارج کردے (۸) مراقبہ کے وقت کانوں میں رونی رکھے(۹) مراتبہ الی نشست سے کرے جس میں آرام ملے لیکن یہ ضروری ہے که کمر سیدهی رہے'اں طرح سیدهی رہے که ریزه کی ہٹری بیں نناؤواقع نه ہو (۱۰)

مراقبہ کرنے سے پہلے ناک کے دونوں متعنوں سے آہتہ آہتہ سائس لیاجائے اور سینہ میں رو کے بغیر خارج کرویا جائے۔ سائس کا یہ عمل سکت اور طاقت کے مطابق یا تج سے اکیس بار تک کرے (۱۱) سائس کی مثل شال زخ بیٹھ کر کی جائے۔(۱۲) پانچ وفت نماز اداكر كن سے يملے مراقبہ ميں بيٹھ كريد تصور قائم كيا جائے كد مجھے اللہ تعالى و كيد ربا

جاتے ہیں اور وہ بندر تج ترقی کر تار بتاہے۔ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ رکوع و سجود میں شریک ہوتے ہیں۔ یمی وہ صلوۃ (مراقبہ)ہے جو حضور علیہ الصلوة والسلّام كے ارشاد كے مطابق مومن كى معراج ہے۔۔۔!

## تعارف سليله عاليه عظيميه

الله تعالى ابنا بيفام پُنفاف كے لئے جراغ سے جراغ جلاتا ہے معرفت كى مشعل ایک ہاتھ سے دُوسرے ہاتھ میں پہنچتی رہتی ہے۔ تمام رُوحانی لوگ قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جو یہ مشعل لے کر چلتے ہیں اس روشنی سے وہ لوگ اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہیں اور دوسر ول کو بھی یہ روشن پہنچاتے ہیں۔ الیبی ہی ایک زوحانی ہستی' ابیا ہی ایک رُوحانی ہاتھ الی ہی ایک روشن مضعل سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کے وارث لبدال حق سلسله عظميه كے بانى مبانى رساله زوحانى ۋا بجست كے زوح روال حُسن اخرى محمد عظيم برخيا والندر بلبااولياء رحمة الله عليه ب-

محمد مخطیم : ید گر بلونام حضور قلندربلااولیائه کی پیدائش کے بعدر کھا گیا۔

سید: آپ کاخاندنی سلسلہ حضرت امام حسن عسکری سے قائم ہے۔

بر خیاء: شوق شعرو سخن تعار تنیاء مخلص ہے۔

قلندربابااولیاء : عرفیت ب مرتبه قلندریت کے اعلی مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملا تکہ ارضی و ساوی اور حاملان عرش میں اس نام سے مشہور ہیں۔اور یک عرفیت مین " فلندربلااولیاء "عامة الناس من زبان زوعام ہے۔

جائے بیدائش: ۱۸۹۸ میں قصبہ خورجہ ضلعباعد شریونی (عمدت) میں پیداہوئے۔ تعلیم وتربیت: آپٌ نے ابتدائی تعلیم محلّہ کے کمتب سے حاصل کی۔ابتدائی تعلیم مكل كرنے كے بعد ميٹرك "بلتد شر" سے كيار اور انٹر ميڈيث كے لئے واخلہ على گڑھ مُسلم یو نیورسٹی میں لیا۔

روحانی تربیت: الله تعالی جب کی عرب کواینے کام کے لئے منتخب کرلیتا ہے تو اس کی تربیت کا بورا بورا انظام کرتا ہے۔ یمی کچھ قلندربابالولیاء کے ساتھ موال علی گڑھ میں قیام کے دور ان آپ کا میلان درولی کی طرف بوھ گیا۔ آپ وہال مولانا کا آلی کے قبر ستان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ میج تشریف لے جاتے اور رات کودایس آتے۔

تربیت کا دُوسر ادور حضور تظندر بلااولیاء کے نانا 'بلا تاج الدین فاکوری کی سريرتي مين شروع موانا گيور مين ٩ سال ك تربيت كاسلسله جاري را

شادى : تربيت كے دوران بى حضور قلندربلااولياءً كى دالدہ محترمه كا نقال ہو كيا۔ مركا نظام چلانے اور بهن بھائيول كى تربيت كو ييشِ نظر ركھتے ہوئے نانا تاج الدين نا گیوری کے ارشاد کے مطابق ان کی شادی ہوئی۔

ہجرت: تقسیم ہند کے بعد قلندربلالولیاء مع الل وعیال والداور بہن بھا ئیول کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔

وراجه معاش: کراچی مین " اُردو دان " مین سب ایدیر کے عمدے پر فائز موے۔اس کے بعد ایک عرصہ تک رسالہ "فاد" میں کام کرتے رہے۔

بیعت : سلسله سر ورویه کے بزرگ قطب ارشاد حفرت ابوالفیض قلندر علی سمروردی (بوے حضرت جی جب ۲۹۵۱ء میں کراچی تشریف لاے تو قلندربلا اولیاء یعت ہونے کی درخواست کی۔ بوے حضر ت جی نے فرمایا کہ تمن بج آؤ۔ تخت سر دی کاعالم تعاله قلندر بلبااولیائهٔ گراند موثل میکلودُ رودُ کی سیر حیول پر رات دو عے جاکر بیٹھ گئے۔ ٹھیک تین بے ہوے حضرت جی نے دروازہ کھولا اور اندر بكاليا۔ سامنے بھاکر پیشانی پر تین تین میمو تکیں ماریں پہلی مچھونک میں عالم ارواح منکشف ہو

گیا۔ دوسری پھونک میں عالم ملکوت و جروت سامنے آگیااور تیسری پھونک میں حضور قلندربلااولیاءً نے عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا۔

حضرت او الفیض قلندر علی سرور دیؓ نے قطب ارشاد کی تعلیمات تین ہفتے میں پوری کر کے خلافت عطافر مادی۔

اس کے بعد حفرت شخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کی رُوح پر فتوح نے رُوحانی تعلیم شروع کی اور پھر سے سلسلہ یمال تک پنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کی ہمت اور نے براہ راست علم لدنی کاعلم عطافر مایا۔ اور سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کی ہمت اور نبست کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار ور موز خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔

"جن پیغمبروں اور اولیاء الله کی ارواح طیبات سے اور جن سلسلوں سے حضور قلندر بابا اولیاء کو نسبت اویسیه کے تحت فیض حاصل ہوا ہے۔ ان کی تفصیل کتاب "تذکرہ قلندر بابا اولیاء" میں بیان کی گئی ہے"۔

حضور قلندربلبالوليائه كادصال ٢ جنوري و ١٩٤٥ كو موا

تصنیفات : حضور قلندربابا اولیاءً کے فیض کو عام کرنے کے لئے سلسلہ و عظمیہ کو تین کتابی بطور ورید منتقل ہوتی ہیں۔

- (۱) علم وعرفان كاسمندر رباعيات قلندربابااولياء
  - (۲) اسراراور رموز کاخزانه"لوحو قلم"
- (٣) کشف و کرامات اور ماورائی علوم کی توجیهات پر متند کتاب

" تذكره باباتاج الدين اولياءٌ "

حامل علم لدنی واقف اسر ارکن فیحون مر شد کریم الدال حق حضرت قلندر باادلیاء صاحب کشف و کرامت بررگ نصے گر آپ کے مزاج میں احتیاط بہت زیادہ مسی ۔ آپ کرامت سے طبعاً گریز فرماتے تھے۔ حضور قلندربلااولیاء فرماتے ہیں :

"خترتی عادت یا کرامت کا ظہور کوئی اچنسے کی بات نہیں ہے جب کی ہدہ کا شعوری نظام لاشعوری نظام سے خود اختیاری

موجوده دور سائنسی دور ہے۔انسان شعوری طور پر اتناتر تی کر چکاہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو کھلی آ تھے ہے د کھناچا ہتا ہے دہ ایک طرف توز مین کی انتائی گر ائی تک چیز کی حقیقت کو کھلی آ تھے ہے دوسری طرف آسانوں کی رفعت کی پیائش کر رہا ہے۔ پینچنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف آسانوں کی رفعت کی پیائش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں دہ ہر شے کی حقیقت کی تلاش میں لگا ہوا ہے جس طرح انسان نے طاہر وُنیا میں کامیابیال حاصل کی ہیں اسی طرح دہ باطنی یاروحانی دنیا کے حقائق جانے کا خواہال ہے۔ سائنسی ترق کی وجہ سے انسان کے ذہن کی رفتار بہت تیز ہوگئی ہے۔ اور دہ

اسم اعظم

سى بات كواس وقت قبول كرتاب جب أس بات كے متعلق كيول كي اور كس لئے

کے جو لبات کے مل جائیں۔

خانواده سلاسل: سلسله عاليه عظميه جذب وسلوك روحاني شعبول پر محيط ٢٠-

حضور قلندربلااولیاء خصوصا کیس سلاسل طریقت کے مرفی ومشقی ہیں اور مندرجہ

ذیل میاره سلاسل کے خانوادہ ہیں: ا. قلندريه: المسلم حضرت ذوالون معريّ

 نوريه : المسلم حفرت موى كاظم رضاً ٣ چشتيه : الم سلسله حضرت معادد ينوري

م. بقشبنديه: المسلسلة حضرت في يماء الحق نقشبند خواجباتى بالله ٥. سهرورديه: الم سلسله معرت الوالقابر

٧. قادريه: الم سلسله حفرت شيخ عبدالقادر جيلائي طيفوريه: الم سلسله حفرت بايزيد المحالي الله المحالي المحالي المحالي المحالية المحا ٨. جنيديه : الم سلسله حضرت اوالقاسم جنير بغدادي الم

٩. ملامتيه: الم سلسله حضرت ذوالنون مصري الله ١٠. فردوسيه: المسلم معرت فجم الدين كبرئ ا 11. تاجيه: الم سلسله حفرت صغرى تان الدين "

سلسله عظیمیه میں روای پیری مُریدی کامر وّجه طریقه نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی مخصوص لباس ہےنہ کوئی وضع قطع مختص ہے خلوص کے ساتھ طلب رُوحانیت کا ووق وشوق بى طالب كوسلسله عظميه سے مسلك ركھتا ہے۔ سلسله ميں مريدين دوست کے لفظ سے یاد کئے جاتے ہیں۔ تعلیم و تربیت کے سلسلے میں سخت ریاضتوں علول اور عجابدوں کے جائے ذکر واشغال نمایت آسان اور مخضر ہیں۔ تعلیم کا محوروہ غارِ حراوالی

عبادت ہے جمال سر کار دوعالم علی فضح نے طویل عرصہ صرف کیا۔ اس عبادت سے

انسان نے جس قدر سائنسی ترقی کی ہے اس قدر دہ ند بہ سے دور ہو گیا ہے اور اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ یقین ٹوٹ گیا ہے اور انسان سکون سے نا آشنا ہو گیا ہے۔ سکون کی تلاش و جبتو میں انسان رُوحانیت کی طرف متوجہ ہول مگر رُوحانیت ے حسول سے لئے غیر سائنسی طور طریقوں کودہ اپنانا نہیں چاہتا تھا۔اس کی کو پورا

كرنے كيلي ايك ايسے زوحاني سليلے كى ضرورت تھى جووقت كے تقاضول كے عين مطابن ہو۔سلسلہ عظیمیہ کا قیام اس مقصد کے تحت ہوااور بیسلسلہ جدید تقاصول کو پورا كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ يى وجہ ہے كہ اس سلسلے ميں روايق طور طريقوں كو نظر انداز کر کے جدید طرزیں اختیار کی منی ہیں۔ جدید افکار و نظریات کی وجہ سے سے سلسلہ تیزی ہے ونیا کے تمام ممالک میں تھیل رہاہے۔

سنك بدياد: عارف بالله 'لدال حق' واقف رموز لا مكاني ' حال علم لدني 'بحر تكوين ك امير البحر سلسله عظيميه ك امام وحن اخرى سيد محمد عظيم مرخيا وحضور قلندربابالولياءً ے دست گرم سے آپ کے نام نامی اسم گرای سے منسوب سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد 'سیدنا حضور عليه الصلوة والسلام كى بارگاه اقدس مين شرف قبوليت كے بعد جولائي 197 من ایک روزیس نے حضور قلندربلالولیاء کی خدمت میں سلسلہ عالیہ عظمیہ کی بدادر کھنے کی ورخواست پیش کی۔ حضور قلندر بلاولیاء نے یہ درخواست سرور کا کنات فخر موجودات سیدنا حضور علیہ اصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت محمد مصطفے علیہ نے اس درخواست كو قبول فرماكر سلسله عليه عظيميه قائم كرنے كى اجازت عطافرمائي۔

بدل من جس کوان کی طرز فکر منتقل ہو گئیاس کے نعیب جاگ اُٹھے۔ حق آگی کے

شرف ہے مشرف ہو گیا۔

مستی خود آگی قلندر کی ایک شان ہوتی ہے۔اس کو ذات اور صفات دونوں کی آگئی حاصل ہوتی ہے وہ اپنے وجود ہے قم اور حق میں ضم ہو جاتا ہے یہ ادائے قلندرانہ ہے کہ درویشاند بے نیازی کے ساتھ تخیر اور اب مدی اس کا شیوہ موتی ہے۔ قلندر شهید خفی موکر جیتے جی مرکر۔ایے وجود میں میں سجانیت کا نظارہ کرتا ہے وہ دمادم وم کے کیف وائمی سے سرشار ہوتا ہے۔حضور کے رشیتے میں مسلک من عرف نفسه فقد عرفه ربه ك بحيد كارازوان موتا ب-اس كوجودى كافتول کے پردے بہٹ جاتے ہیں اوروہ حق کو حقانیت میں دیکھاہے۔ لازوال بستی اپنی قدرت کافیفان جاری و ساری رکھنے کے لئے ایسے مدے تخلیق کرتی ہے جو وُنیا کی بے ثباتی کاور س دیتے ہیں خالق حقیقی ہے تعلق قائم کریااور آدم زاد کواس سے متعارف کر اناان کامشن ہو تا ہے۔ سیدنا حضور علیه الصلوة والسلام کے وارث لدال حق حسن اخری محمد عظیم جر خیالام سلسلہ عظیمیہ قلندربلااولیاء کی تعلیمات کانچوڑیہ ہے کہ انسان کو محض رونی کپڑے کے حصول اور آسائش وزیبائش ہی کے لئے پیدائنیں کیا گیابلے اس کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو پہانے اینے رحمت للعالمین محن علیہ کا قلبی اور باطنی تعارف حاصل کرے جس کے جودو کرم اور رحت ہے ہم ایک خوش نصیب قوم ہیں اور ن کی تعلیمات ہے انحراف کے نتیج میں ہم وُنیا کی بد نصیب اوربد ترین قوم بن چکے ہیں۔

سلسله عظیمیہ کے اغراض ومقاصد ا ۔ صراط متنقم پر گامزن ہو کروین کی خدمت کرنا۔ ۲۔ رسول الله علاق کی تعلیمات پر صدق ول سے عمل کر کے آپ کے رُوحانی مثن

اسم اعظم

كو فروغ وينا\_

ساپه مخلوقې ځد اکی خد مت کرنا۔

سم علم دین کے ساتھ ساتھ لوگول کو زوحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی

۵۔ لوگول کے اندرالی طرز فکر پیداکرناجس کے ذریعہ دہ زُوح اوراسینا ندر زُوحانی

راسة الله تك وكنيخ كاذريعه بين\_

ملاحيتوں سے باخبر ہو جائيں۔ ٣- تمام نوع انساني كواي يرادري سمحمنا بلا تفريق ندب وملت بر مخض كے ساتھ

خوش اخلاقی سے پیش آنااور حتی المقدور ال کے ساتھ جدر دی کرنا۔

سلسله عالیه عظیمیہ کے تمام دوستوں کو حسب ذیل احکامات پریابندر ہناضروری ہے۔

ا برحال وہر قال میں اپناروحانی تشخص پر قرار تھیں۔ ٧- چھوٹے اور پوے کا امتیاز کئے بغیر سلام میں پہل کریں۔

۳۰۔ اللہ کی مخلوق کو درست رتھیں۔ سمالہ میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گریز کریں۔ شیخ کی ہربات پربلاچون وچرا

عمل کریں۔ ۵۔ اینے زومانی استاد (شیخ) کی ہر حالت پر بلاچون چراعمل کریں۔

٧- كى بھى سلسلەك مقابل ميں اپنے سلسلے كور تر المت ندكريں اس لئے كه تمام 2- سلسلہ میں جو مخص گند پھیلانے یا منافقت کا سبب سے اسے سلسلے سے خارج کو

اسم اعظم

 ۸۔ ذکر و فکر کی جو تعلیم اور ہدایات دی جائیں ان پر پائندی سے عمل کریں۔ مراقبہ میں کو تاہی نہ کریں۔ 9۔ قرآن یاک کی تلاوت کریں' معنی اور مغموم پر نجور کریں۔

١٠ صلوة (نماز) مي الله تعالى كساته ربط قائم كوير اا۔ مسی دوسرے سلسلے کے طالب علم یاسالک کو سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں طالب کی

حیثیت ہے قبول کیا جا سکتا ہے۔

۱۲۔ جو فخص پہلے سے کی سلسلے میں پیعت ہواسے سلسلہ عالیہ عظمیہ میں بیعت نہ کریں۔ یہ قانون ہے کہ ایک مخص دو جگہ بیعت نہیں ہو سکتا۔

١٣ سلم عاليه عظمير سيعت عاصل كرلين كيعدن توبيعت توزى جاسكى بورن بی کوئی فردایی مرضی سے فرار حاصل کر سکتا ہے۔ اس لئے بیعت کرنے میں جلد باذى كامظامره ندكرين جو مخص سلسله من داخل مونا جامتا اس سے كما جائے كه يملے خوب اچھی طرح دیکھ بھال کرلی جائے کہ ہم اس لائق ہیں بھی یا نسیس ۱۴ سلسلہ عالیہ عظمیہ کے ذمہ دار حفر آت پر لازم ہے کہ وہ کسی کوا پنائر پدنہ کمیں۔

" دوست " کے لقب ہے یاد کریں۔ ۱۵ سلط کاکوئی صاحب مجاز مجلس می گدی نشین موکرند بیشے نشست ویر خاست ١١- نوع انسان مين مرد عور تين عي اور هے سب آلي مين آدم كے ناملے خالق

كائتات كے تخلیق راز و نیاز میں البس میں بھائی بھن میں۔نہ كوئى بواہے نہ چھوٹا۔ بوائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھا تھیں مارتے ہوئے اللہ

كى صفات كے سمندركا عرفان ركھتا ہوجس كے اندر اللہ كے اوصاف كا عكس

نمایاں ہو 'جواللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ کسی کواس کی ذات سے تکلیف نہ پنچے۔

مجھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ شک شیطان کاسب سے برا ہتھیار ہے جس کے

ذریعے وہ آدم زاد کو اپنی زوح سے دور کر دتیا ہے۔ روحانی قدرول سے دوامی '

۱۸۔ مصور ایک تصویر بهاتا ہے۔ پہلے وہ خود اس تصویر کے تقش ونگارے لطف اندوز

ہو تاہے۔ مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر سے اگر خود مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں

کر متاثر ہو نگے۔نہ صرف ہے کہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہول گے بلحہ تصویر

کے خدوخال مذاق کا ہدف بن جائیں گے اور اس طرح خود مصوربے چینی،

اضطراب واضملال ك عالم من جلاجائ كارايك كام كرين كه آب خود مطمئن

ہول۔ آپ کا ضمیر مر دہ نہ ہو جائے اور یمی وہ راز ہے جس کے ذریعہ آپ کی

9- بر مخص کوچاہیے کہ کاروبار حیات میں نہ ہی قدروں 'اخلاقی اور معاشر تی قوانین کا

احرام کرتے ہوئے پوری پوری جدوجہد اور کوشش کرے لیکن نتیجہ پر نظر نہ

ر کھے۔ تیجہ اللہ کے اوپر چھوڑدے اس لئے کہ آدمی حالات کے ہاتھ میں کھلونا

ہے۔ حالات جس طرح چافی محر دیتے ہیں آدمی اُسی طرح زندگی گزارنے پر

مجور ہے۔ بے شک اللہ قادر مطلق ہے اور ہر چز پر محیط ہے مالات پر اس کی

گرفت ہوہ جب چاہاور جس طرح چاہے حالات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔

معاش کے حصول میں معاشرتی اخلاقی اور ند ہی قدروں کا پورا پورا حرام کرنا ہر

ذات دوسرول کے لئے راہ نمائی کاذر بعد بن عتی ہے۔

آدمی کے اوپر علم و آگاہی اور عرفان کے دروازے بعد کرویتی ہے۔

ا۔ شک کودل میں جگہ نہ دیں۔ جس فرد کے دل میں شک جاگزیں ہو'وہ عارف

اسم اعظم

ال- حميس كى كاذات سے تكليف پہنچ جائے تواہے بلا تو قف معاف كردو\_اس كئے

کہ انقام جائے خود ایک صعوبت ہے انقام کا جذبہ اعصاب مضحل کر دیتا ہے۔

۲۲۔ غصہ کی آگ پہلے غصہ کر ینوالے کے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ اور اس

ے اعصاب متاثر ہو کراپنی ازجی (Energy) ضائع کردیتے ہیں۔

یادر کھے۔۔۔ شمع پہلے خود جلتی ہے اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آگ کی نذر کر

سلسله عظیمیه تمام نوع انسانی کو «متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں

کے خود کو فناکر دیتی ہے تواس ایٹار پر پر وانے سمّع پر جان نثار ہو جاتے ہیں۔

تفرقه نه دُالو" کے بلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتاہے۔

شخص کے اوپر فرض ہے۔

۲۰۔ تم اگر کسی کی دل آزاد کا سبب بن جاؤ تواس سے معافی مانگ لو ، قطع نظر اس کے

کہ وہ تم سے چھوٹا ہے پایزا۔ اس لئے کہ جھیجے میں عظمت پوشیدہ ہے۔

### مراقبہ سے علاج

جب الله تعالى ك ماسواكونى جير موجودنه تقى الله تعالى نے جاباك مى الى علوق پیدا کروں جو مجھے جانے اور پہانے۔ اللہ تعالی نے تخلیق کے فار مولے اپنے و بن من كيابط عده خود جائة ين. بر حال مد تعالى في بات جابى اور پند كياكد كا تنات كو مخليق كيا جائے۔ چنانچه كا ئنات كو پورے خدوخال اور عمل وحركت ك ساتھ جوانشہ تعالی کے ذہن میں موجود تھی۔ کن کمہ کر حود کا لباس سادیا۔ کا نتات (بشمول انسان اور جنات) وجود میں آھئ لیکن کسی کوید علم نہ تھا کہ وہ کون ہے ؟ کیول ہے؟ كيا ہادركس ليے ہے؟ اس مرسلے پر اللہ تعالى نے انسانوں 'جنات 'فرشنوں اور بوری کا نات کوان کی حیثیت سے آگاہ کیا۔ بعن انھیں یہ علم عثا کہ تساراایک وجود ہے۔ چانچہ فرمایا" اَ لستُ بَوبَكم "(س بول تمارارب) گلوق كرماغ ك یروے پر دوباتیں وارد ہو کیں۔ایک یہ کہ اُے اپنی موجودگی کا حساس ہوا۔ دوسرے اسے میہ علم حاصل ہواکہ میرے علاوہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی اور ہستی بھی ہے۔ خلوق نے جب اللہ تعالی کی آواز سی قص کے اندر قدم وادراک اور نظر پیدا ہو عن اور وہ وریائے چرمعے کا کر آوازی طرف متوجہ ہوئی۔ جیسے ہی توجہ آوازد بےوالی ہستی ير مركوز مولى أے نظر ال كئى۔ نظر كى مركزيت الله تعالى قراريائے۔ ديكھنے كے بعد کلوق نے کما ۔۔۔ "فَالُو بَلَى" بَى بال ! "ہم اس بات كو تسليم كرتے بين كه آپ

تفکر کرنے سے بیبات سامنے آتی ہے کہ مخلیق کے پروگرام سے اللہ تعالیٰ کا منشاء يه ہے كدأے جاناور بجانا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالى نے بجائے كے بے شارراست

متعین کیے میں اور مختلف نوعوں کو پہیانے کی مختلف صلاحیتیں عطاکی ہیں۔ حاملان عرش ملائکه ساوی مکرونی ملائکه عضری سب بی الله تعالی کا عرفان رکھتے ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالی کے عرفان کی صلاحیت دی گئی ہے لیکن اللہ تعالی نے ان سب کر داروں میں سب سے زیادہ باصلاحیت کر دار انسان کو بہایا۔ بینی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحتیں ودیعت کر دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کا نیات کی تمام محلوق ہے نیادہ قریب سے پیچان سکتا ہے۔ اللہ تعالی نے کا سکتات میں ایک کروار جس کو آوم کما عمیائے خصوصی عرفان کے لیے منتخب کیااورائے اپنی صفات کابراہ راست علم عثمالور یہ علم عطافرہانے کے بعد اس بات کو بھی ظاہر فرمادیا کہ صفات کا یہ خصوصی علم صرف

> "اور ہم نے آدم کو اساء (صفات) کا علم سکھایا کھر ان اساء کو فرشتوں کے سامنے چیش کیااور کمااگرتم اس علم کو جانتے ہو توبیان

فرشتول نے جواب دیا۔ "ہم آپ کی پاک بیان کرتے ہیں اور اس علم سے ب

بات بالكل واضح ب كد آدم كوالله تعالى نے وہ خصوصى علم عطاكيا بے جوالله کو پیچانے کاذریعے ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں۔

انسان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

"تم ہماری ساعت سے سئتے ہو' ہماری بصارت سے دیکھتے ہو' ہمارے فواد سے

"جمال تم أيك بوومال دوسر الله ب جمال تم دومو ومال تيسر الله ب"

"اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارا احاطہ کیا ہواہے۔"آدم" کی سے
کتی حرمال نعیبی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی زندگی کا ہر لحہ اللہ کے ساتھ والسہ
ہوہ اپنے اختیاری عمل سے اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرفان کا خصوصی
علم اس کے اندر موجود ہے اور وہ پوری پوری صلاحیتوں سے مالامال ہے لیکن پھر بھی اللہ
تعالیٰ کے علم کے پیانے سے محروم ہے۔ یمی بات بتائے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک
لاکھ چوہیس ہزار پیغیر مبعوث فرمائے اور سب نے یمی بات بتائی کہ تمہارار شتہ اللہ
تعالیٰ سے قریب ترین ہے۔ گرنوع انسان نے ایک لاکھ چوہیس ہزار پیغیرول کی بات
نعالیٰ سے قریب ترین ہے۔ گرنوع انسان نے ایک لاکھ چوہیس ہزار پیغیرول کی بات
نعیں مانی اور ایک شیطان کی بات پر ابر لیمیک کمہ رہی ہے۔

اولیاء اللہ نے بہت ہے ایسے طریقے بتائے جن پر چل کر آوی اپنی بدنصیبی اور محرومی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ مراقبہ بھی ہے۔

علم پاسائنس کو دو حصول میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مادی علم پیادی سائنسی اور دوسر اغیر مادی علم پیارہ حافی سائنس۔ مادی علوم کو حاصل کرنے سمجھنے کے لیے جو طریقتہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بالواسطہ ہے بیٹی ہم راہ راست کی چیز کو نمیں دکھ سکتے۔ ہم ایک میڈ بم بیاتے ہیں اور اس کے ذریعہ چیزوں کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ مثلاً انسان نے خورو بین بمائی اور پھر اس کے ذریعہ اپنی مادی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے ذریعہ جو چیز نظر آتی ہے ہم اے دیکھتے ہیں اور کھتے ہیں اور کھتے ہیں کہ یہ ہماراحاصل ہے۔

روحانی علوم میں اس کے ہر خلاف ہراہ راست تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے لیے آدمی کسی میڈیم کے بغیر اپنے ذہن کو استعال کر تا ہے وہ ذہن پہلے جسکو خور دہین پر استعال کیا گیا پھر خور دہین یا میڈیم

در میان سے ہے گیا ذہن نے مراست اس چیز کو دیکھا۔ مادی علوم اور روحانی علوم
میں جواہم فرق ہوہ ہی ہے کہ روحانی علوم میں ہر اور است مشاہدہ ہو تاہے جبکہ مادی
علوم میں ہر اور است مشاہدہ نہیں ہو تا۔ اس لیے یہ کما جائے گا کہ مراقبہ چو نکہ ہر او
داست مشاہدہ اور ہر اور است تجربہ ہے۔ اس لیے اس کار وحانیت سے گرا تعلق ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ روحانیت اور مراقبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و مطروم ہیں۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ روحانیت یاروحانی سائنس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو ہلور
اب ہم اس طرح کمیں کے روحانیت یاروحانی سائنس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو ہلور
اکر استعمال کرنا یعنی مراور است تجربات و مشاہد است روحانی سائنس کا بحیادی عضر ہے۔ اور ہر اور است
اور ہر اور است تجربات و مشاہد است روحانی سائنس کا بحیادی عضر ہے۔ اور ہر اور است
مشاہدے کے روحانیت میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کانام مراقبہ ہے۔

مراقبہ نی کریم علی کی عارِ حراوالی سنت ہے نی کریم علی قسر چھوڑ کر عار حرامیں جاکر بیٹھ جاتے ہے حالا تکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح نہ شور و غل تھانہ اس قتم کے ہنگاہے ہے۔ شرید سکون تھا۔ گھر میں بیٹھ کر بھی وہی عمل کیا جاسکا تھاجو عارِ حرامیں کیا جاتا تھا گھر قدرت میدوں کو ایک راستہ اور ایک اصول بتانا جا ہتی تھی۔ جو ر بتی و نیا کے لیے ایک مسلمہ اصول بن جائے۔ نبوت سے پہلے آپ علی کی کی دن اور کو در شتہ داروں اور عزیز دا قارب سے الگ تھلگ تنائی میں بیٹھ جاتے تھے اور کا کناتی امور پر تھر کر رتے تھے۔ سور و مز مل کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اس عمل کا ذکر کیا ہے۔

ترجمہ: "اور ذکر کیا کروا ہے رب کے نام کا۔ اور سب سے قطع تعلق کر کے ای طرف متوجہ رہو"۔

یہ آیت ہمیں مراقبہ کااصول اور طریقہ بتاتی ہے۔ مراقبہ کے لیے دوباتیں

یوی واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالی کا ذکر اور سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ

مراقبه كي تعريف

مراقبہ کی تعریف مختلف طریقہ سے مندرجہ ذیل انداز میں بیان کی جاتی ہے۔

(1) تمام خیالات سے این ذہن کو ہٹاکر کسی ایک نقط پر مرکوز کر دیاجا تاہے۔

(۲) جب مفروضہ حواس کی گرفت انسان کے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے توانسان مراقبہ

کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(٣) جب انسان ميداري من خواب كى حالت طارى كرف توده مراقبه مين چلا جاتا

(س) بیبات بھی مراقد کی تحریف میں آتی ہے کہ انسان دور دراز کی باتیں دیکھ اور سُن

(۵) شعوري دنيا سے نكل كر لاشعورى دنيا ميں جب انسان داخل مو جاتا ہے تو يہ

کیفیت بھی مراقبہ کی کیفیت ہے۔

(٢) مراقبه مين مده كاذبن التازياده كيسو موجاتاب كه وه ديكما ب كه مجصالله ديكه ربا

(2) ایک وقت ایما بھی آجاتا ہے کہ مراقب (مراقبہ کرنے والا) یہ دیکھا ہے کہ میں

الله كود كيدر بابون\_

مراقبہ کے فوائد

مراقبه كرنے والے بيره كو مندرجہ ذيل فوائد حاصل ہوتے ہيں۔ (۱) خوامیده صلاحیتین بیدار موتی ہیں۔

(۲) روحانی طور پر علوم منتقل ہوتے ہیں۔

تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ نماز بھی مراقبہ ہی ہے۔اس میں ہم سب قطع تعلق کر کے الله تعالیٰ کی طرف متوجه مو کراس کے ذکر میں مشغول موجاتے ہیں۔

آنخضرت عليه كالرشادي

"من عره نفسه' فقد عرفه ربه'

جس نے اینے نفس کو پہانااس نے اپنے رب کو پہانا۔ یمال نفس سے مراو روح ہے۔جوابی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ اُسے اللہ تعالی کاعرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ جے اللہ تعالی کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ الله تعالى مده سے كياج ابتا ہے اور اس كى تخليق كا مقصد كيا ہے۔ ايسے مده كوالله تعالى كى

توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بعدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات معقل ہو جاتے ہیں۔ كا نات اس ك تانع مو جاتى براى ليه قر آن كريم من (٥٥٠) ساز مع سات سو مرتبه الله تعالی کی نشانیول میں تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

جولوگ اللہ تعالی کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی مخفی محكمتيں منكشف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی تمام ترتر فی كادارو مداراسی تفکر یعنی "-Re search" پر ہے۔ کا تنات کے رازال بھ لوگوں پر کھل رہے ہیں جفول نے تھر کو ا پنالیا ہے۔ تظر بی کے نتیجہ میں یہ ریل گاڑی ، ہوائی جماز ، موٹر کار ، ثیلی فون ، ثیلی

ورمن ممبيوٹروغيره وجود ميس آئے ہيں۔الله تعالى كابيہ قانون سب كے ليے ہے جو بھى اس پر عمل کرے گائے فوائد حاصل ہو جائیں سے مسلم اور غیر مسلم کی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ (٢) شوروغل اور بنگامون سے جگہ پاک ہو۔

(۳) مراقبہ جمال کیا جائے وہاں بہتر تو یی ہے کہ عمل اند چرا ہو۔اگر ایبا ممکن نہ ہو

توزیادہ سے زیادہ اند میر اہونا چاہیے۔

(۴) مراقبه تله کر کیاجائے۔

(۵) لیك كرمراتبه كرنے سے نیندكاغلبہ ہوجاتا ہے اور مراقبه كامقصد فوت ہوجاتا ہے۔

(١) مراقبه كے ليے مالت نشست الي موني جاہيے جس ميں آساني سے بيٹھ كرمراقبہ

(۷) غصہ ہے گریز کیاجائے۔

(٨) نشرے جاجاجائے۔

(٩) مراتبه باوضو کیاجائے۔

(۱۰) مراقبہ ایک ونت مقرر کر کے کرناچاہے۔

(۱۰) هم اجبرایک وقت سرد کرے برناچاہے۔ دری موقع کی دری کر روک کری راہد

(۱۱) مراقبہ کھانے کے ڈھائی گھٹے یاس سے زیادہ دفتہ گزرنے کے بعد کیا جائے۔ (۱۲) زیادہ سے زیادہ دفت باوضور ہے کی کوشش کی جائے گر ہول دیر ازنہ روکا جائے

(۱۲) ریادہ سے ریادہ دست بوسور۔ تاکہ طبیعت بھاری نہ ہو۔

مراقبہ کے لیے بہترین او قات

(۱) تبجر کے دفت۔

(۲) نماز فجرے پہلے یا بعد میں۔

یہ ایک چکر ہوااس طرح پانچ مرتبہ اس عمل کو د هرائیں سانس کی مشق کرنے سے پہلے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ جسم میں کسی قتم کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ (۳) الله تعالی کی توجه اور قرب جلد حاصل ہو تاہے۔ دیر مزتم دول

(۴) منتشر خیالی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ذہنی سکون حاصل ہو تاہے۔

(۵) اخلاقی پر ائیوں ہے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

(٢) مخلف مماكل حل ہوتے ہیں۔ پریشانیوں سے جی جاتا ہے۔

(4)اليا بده دماركم موتاب

(٨) مراقبه كے ذريعيد ماريوں كاعلاج كيا جاسكا ہے۔

(٩) الله تعالى پريقين متحكم ہوجاتا ہے۔

(١٠) اپنے خیالات دوسرول کو منتقل کیے جاسکتے ہیں۔

مراقبه كياقسام

مراقبه کی یون توبے شاراقسام بین مگریمان چند کاذ کر کیا جارہاہے۔

(۱) تصور شیخ کامراتبه

(۲) نیل روشنیون کامراقبه

(۳) مرتبداحیان کامراقبہ

(۴) پھولول کامراقبہ

(۵) دل کے اندر جھا نکنے کامر اقبہ وغیرہ۔

(٢) يماريول سے علاج كامر اقدوغيره

مراقبہ کرنے کے آداب

(۱) مراقبہ کرنے کی جگہ الی ہونی چاہیے جمال نہ گری ہو نہ سروی ہو۔ معتدل ماحول ہو۔ سانس کی مثق

مراقبہ سے پہلے آگر سانس کی مشق مندرجہ ذیل طریقہ سے کی جائے تواس سے مراقبہ کی کامیابی میں مدد ملتی ہے۔ شال رُخ بیٹھ جائیں۔

- (۱) داہنے ہاتھ کے انگوشے سے دائیں نتنے کولوپر کی طرف مد کرلیں۔
  - (٢) بائين نقفے سے بانچ سيند تك سانس اندر كينجيل-
- (٣) داہنے نقنے پرے انگوٹھاہٹالیں اور دہنی چھنگل سے انگیں طرف کے نتھنے کو یمد کرلیں۔
  - (۴) پانچ سیکنڈ تک سانس روک لیں۔
  - (۵) وابنے تھنے سے سانس کویائج سینڈ تک باہر فالیں۔
  - (٢) دوبار ووائے تھے ہے سانس پانچ سکنڈ تک اندر تھینجیں۔
- (2) اب چینگلیا بٹا کر دوبارہ داہنے انگوٹھے سے داہنا نتھنا حسب سابق بیند کر لیں اور سانس کوپانچ سکنڈ تک رو کے رکھیں۔ پھر بائیں نتھنے سے سانس آہت آہت باہر بمالیں
  - (۸) نمازظهر كے بعد۔
  - (۹) نمازعشاء كے بعد۔

مراقبه تس طرح کیاجائے

مراقبہ سے پہلے آگر کچھ پڑھنا ہو تو دہ پڑھ کرشال رُخ (اگر مغرب کی طرف منہ کیا جائے توشال سید ھے ہاتھ کی طرف ہوگا) آنکھیں ہد کر کے بیٹھ جائے۔(بہتر کبی ہے کہ شال رُخ منہ رہے لیکن کسی بھی رُخ پر منہ کر کے مراقبہ کیا جاسکتا ہے) ذہن اس طرف متوجہ رکھا جائے جس چیز کامراقبہ کیا جارہا ہے۔ چونکہ مراقبہ کے دوران خیالات آتے رہتے ہیں۔اس لیے خیالات میں الجھنا ریڑھ کی ہڈی اور گردن کو ایک سیدھ ہیں رتھیں سانس کا عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیٹ خانی ہو۔ جس جگہ مشق کی جائے وہاں تارہ ہوا گزرتی رہے تاکہ چیپپرٹ کافی مقدار ہیں آسیجن جذب کر سکیں۔ سر دی کے زمانے میں عمل شخص کے دوران کمرے کے دروازے اور کھڑ کیال کھلی رکھیں۔ میٹھی اور کشی چیزیں کم سے کم استعال کریں۔بالکل بعدنہ کریں اور نمک زیادہ نہ کھا کیں۔

علم حاصل کرنے کی دو صور تیں ہوتی ہیں ایک طریقہ کو علم حصولی کہتے ہیں۔ اس میں اکتساب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں دماغ کا استعال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں دماغ کا استعال زیادہ سے ذیادہ کیا جاتا ہے۔ علم حصولی سکھنے جاتا ہے جسمانی محنت و مشقت اور مشق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حصولی سکھنے کے لیے استاد ایپ شاگر د کے اندر موجود صلاحیتوں کو میدار اور متحرک کرنے میں مدد دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے شاگر د استاد کے بتائے ہوئے طریقہ پر اور اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں اور فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طریقہ میں استاد کا کام صرف ظاہری رہنمائی ہوتا ہے۔ جب کہ ساری محنت شاگر دکو بی کرنی مرقب ہے۔

علم حاصل کرنے کے لیے دوسر اطریقہ علم حضوری ہے اس میں شاگر دکو کم
اور استاد کو زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اس طریقہ میں الی نشست سے بیٹھنا
چاہیے کہ مسرے سے مسرہ مل جائے تاکہ ریڑھ کی ہڈی میں دور کرنے والی روشنیال
ضائع نہ ہول۔ مراقبہ فیک لگا کر نہیں کرنا چاہیے اس طرح دور کرنے والی روشنیال
ضائع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ کرنے سے پہلے حسب پہند خو شبو کا استعال مراقبہ میں
معادن ہو تاہے۔

نهیں چاہے بلحہ ان کو گزر جانے و نیاچاہیے اور پھر ذہن کو واپس اسی طرف متوجہ کر ویتا

جاتا ہے نہ ذہنی میکسوئی حاصل ہوتی ہے نہ بی کچھ نظر آتا ہے۔ اگر آنےوالے خیالات کو

روکنے یارد کرنے کی کوشش کی جائے تو یر سول مراقبہ کرنے کے باوجو دانسان ناکام رہتا ہے۔ اس لیے خیالات کو رو کئے کے جائے آنے دیا جائے نہ انھیں قبول کرے نہ رو

ہے۔اس لیے خیالات کورو کئے کے جائے آنے دیا جائے نہ انھیں قبول کرے نہ رو کرے۔ آنےوالے خیالات خود ہی گزر جائمی مے رو کرنے سےوہ ذہن کے ساتھ

کرے۔ آنے والے خیالات خود ہی گزر جائیں گے۔ رو کرنے سے وہ ذہن کے ساتھ چیک جائیں گے اور مستقل پریشانی کاباعث بن جائیں گے۔ اس کابہترین حل بھی ہے

پیت جایں سے ور سن پریسان وہ سان ہے کہ آنے والے خیالات کو گزر جانے دیا جائے۔

مراقبہ کے ابتدائی دور میں یہ حالت ہوتی ہے کہ بدہ مراقبہ کے لیے بیٹھالور خیالات کی بیغار شروع ہوگئی۔ خیالات کی رومیں بدہ کمیں سے کمیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر مقصد مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ اب بدہ کو حش کر تا ہے کہ ذبن اُوھر لائے جس مقصد کے لیے مراقبہ کر دہائے میں تو خیالات کو ہٹانے کی کو حش میں خیالات سے جان چھڑائے نہیں چھو تی لور مراقبہ کا سار اوقت ایس طرح کھکش میں گزر جاتا ہے۔ خیالات آتے ہیں تو آنے دیں۔ خود گزر جائیں گے۔

تصور ت راہ سلوک پر چلنے والے کے ذبن میں معرفت کی بدیادوں کا منتظم و مضبوط ہونا نمایت ضروری ہے بیخ اپنے شاگر د کے ذبن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بدیادیں منتظم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بدیاد وجد انبت کا ایمال وابقان سے واحد نہ ہے۔

ہونا ممایت سرور ناہے را سے ماہر وے وہ ن س اللہ تعال ک سروت ل بدیادی معلقہ مرتاہے۔ واحد نیت معلقہ کرتاہے۔ اللہ تعالی کی معرفت کی بدیاد وحد انیت کا ایمال وابقان ہے۔ واحد نیت کا مطلب یہ ہے کہ تصور ماسوائے اللہ کے ہرشے سے خالی ہو۔ جب تصور میں اللہ تعالی کے سواکسی کا خیال نہیں آتا تو ارادے کی قوت اس تصور کو نقطہ ذات کی گر ائیوں میں بہنچاد بی ہے۔ تعلی ذات کی انتمائی گر ائی قلب ہے جمال تصور کا عکس تعشی من جاتا ہے تعمور کا ہر نعش اللہ تعالی کے امر کا ایک خاکہ ہے۔ اس واضح خاکہ پر دوح یا امر ربی

چاہیے جس چیز کامراقبہ کیا جارہا ہو۔ کم نے کم ۱۵ سے ۲۰ منٹ مراقبہ کے لیے کافی میں۔ زیادہ دیر بھی مراقبہ کیا جاسکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت چاہا مراقبہ کے لیے بیٹھ گئے یا تمام چھوڑ کر مراقبہ میں بی گئے رہیں۔

مراقبہ تخت یافرش پر کرناچاہیے۔ کری 'صوفے 'گدے یا کسی ایسی چیز پر پیٹھ کر مراقبہ نہیں کرناچاہیے جس سے ذہنی سکون میں خلل پڑنے کاامکان ہو۔ مراقبہ کرتے وقت ریڑھ کی ہڈی کو اس طرح سیدھاکر کے آرام دہ یامر شد

مرید کے اندراپی صلاحیتیں منتقل کر دیتا ہے۔ علم حضوری بطور وریہ ختقل ہوتا ہے۔

یک وجہ ہے کہ علم حصولی کے طالب علم اپنے اساتذہ کی اس طرح تابع داری اور پیروی

نمیں کرتے جس طرح روحانی شاگر و پیرو مرشد کی پیروی کرتے ہیں دراصل شاگر و
علم حصولی سیکتا ہے اور مرشد علم حضوری بطور وریہ ختقل کرتا ہے۔ علم حضوری اللہ

تعالی کا وہ علم ہے جو علم الا ساء کی صورت ہیں آدم کو ختقل ہول آدم کو علم حضوری بغیر

پڑھے لکھے ماصل ہوا۔ اس علم ہیں پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ علم حضوری بغیر

پڑھے لکھے ماصل ہوا۔ اس علم ہیں پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ علم حضوری بغیر

پڑھے لکھے بطور دوریہ ختقل ہوتا ہے۔ اس علم کو سکھانے کے لیے ایک ایسے استاد کا ہونا

مزوری ہے جو اس علم کے قانون سے واقف ہو۔ علم حضوری کے وریہ سے مالا مال

حضوری حاصل کرنے کے لیے پہلی سیر حمی مراقبہ۔ خیالات میں کھکش مراقبہ کے لیے جب کوئی مخص آنکھیں بعد کر کے بیٹھتا تواس کے دماغ میں خیالات کا جموم ہوتا ہے۔ اِدھرادھر کے خیالات اسے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو

ہو۔ تاکہ مرید کے اندرایے علوم کی روشنیاں اور باطنی صلاحیتوں کو منتقل کر سکے علم

الله تعالى كے علم كے مطابق أس كے امر كا مظاہره كرتى ہے۔ يسى مظاہر ، (الله تعالى كے مطابق أس كے امر كا مظاہر ه كرتى ہے۔ play) انسان کی زندگی کی حرکات اس کے کام اس کے اعمال ہیں۔

بہترین زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کی اعلیٰ قدروں کو پھانا جائے اور ان قوانین نظرت کو جانا جائے جن کے ذریعہ اللہ تعالی کے امر کابہترین مظاہرہ کر سکے کا نتات کی ہر تخلیل اور ہر مظاہرہ اللہ تعالی کے امرکی ایک صورت ہے اور امر ربی کی ہر صورت اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے کا نتات کی ہر شے کی بنیاد وحدانیت کے نقطہ پر قائم ہے کی نقطہ ہر شے کی ذات کا نقطہ ہے۔ جیسے ایم کا ہر ذرہ ایٹم ہی ہے کچھ اور شیس موسکیا۔ چنانچہ انسان کے نقطہ ذات کے ذریعہ وحدانیت کے شعور کے دروازے عقل انسانی یہ کھلتے ہیں۔ مرشد کامل کی نظر کرم سالک کے قلب میں اس دوازے کو کھولنے کاباعث بن جاتی ہے مرشد کا قرب مرید کے لیے ایسا جام عشق ہے جو آہتہ آہتہ مریدایئے مخانہ ول میں انٹریلتار ہتاہے ایک وقت ایبا آتا ہے جب مرید کے میخانے کاہر جام شراب بیخ سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کعبہ دل کی ہر دیوار پر ائے شخ کی تصویر آویزال د کھائی دیتی ہے اس کے دل کی محمرا نیوں میں شخ کی تصویر نقش ہو جاتی ہے۔اس کے حواس پر شیخ کا عشق غلبہ پالیتا ہے تب اس کا نفس شیخ کے عشق کی تبش ہے بھل کر ایک نقلہ کے برابر رہ جاتا ہے اور یہ نقطہ شخ کی ذات میں فنا ہوجاتا ہے اور مرید فنافی انھے کے درجے میں قدم رکھتا ہے جمال اس کی ذات محض ایک نظر کی حیثیت سے باقی رہ جاتی ہے جس کاکام صرف دیکھنا ہے اس کی نظر تصور سے کے خاکہ پر ممسر جاتی ہے نظر جب تک اس خاکے کودیمیتی رہتی ہے تشکر ایک ہی نقطے پر قائم رہتا ہے بدلتے لمحات ایک ہی لمحہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں وقت کی گروش رک

جاتی ہے زندگی کی رفتار محتم جاتی ہے۔

سالک کی نگاہ اس لمح شیخ کورگ جان سے قریب ترویکھ لیتی ہے۔ اس کی نگاہ ا بے قلب کی انتائی گرائی میں پہنچ جاتی ہے جہال سیخ کا تصور مجسم بن کر تفکر کے در سے کھول دیتا ہے اور یہ لحد حقیق لبد کی المتنائی وسعتوں میں مم مو جاتا ہے شخ کے تفکر کی رواس کے قلب میں بہنے لگتی ہے۔ سی علوم اس رو کے ذریعہ اس کے شعور میں منتقل ہونے لگتے ہیں۔وہ جان لیتاہے کہ جب تک نقطہ ذات وحدانیت کے نور سے لبریز نہیں ہو جاتات تک ذات کے نقطے ہے کمی شے کاباہر آنا ممکن نہیں ہے۔جب سالک کا نقطہ ذات سینے کی روشنیول سے لبریز ہو جاتا ہے تو نور سالک کے لطا كف ميں ذخره و واتاب اور سالك قرب كى منزليس ط كرايتاب

سوال: تصور شيخ كول كياجاتاب ؟ الله كاتصور كول قائم ندكياجائ؟

آدم جب تک جنت میں تھے تو دماغ کاوہ حصہ کام کر رہاتھا جو معرفت سے متعلق تھا تمر آدم نے جب نافر مانی کی تو دماغ کے اس حصہ شعور نے کام کرنا شروع کر ویاجونا فرمانی کی وجہ سے محترک ہو گیا تھا۔ اس لیے شعور میں جو بھی خیالات بنتے ہیں وہ نا تص إور كثيف موت جي اس كثيف اور ما قص شعور من علوم رباني كي روشنيال داخل منیں ہوتی آدم سری ہوئی مٹی سے تخلیل کیے گئے ظاہر ہے کہ دہ تمام خامیاں جو سری ہوئی مٹی کی تھیں۔وہ نسل آدم کو منتقل ہو گئیں۔ یعنی گند گی غلاظت تعنیٰ۔ سڑ انڈ اور

، سالک جب ان تمام نقائص کو پیش نظر رکھ کر تصور شیخ کر تاہے تواس کی اپنی تمام کمزوریال اس کے سامنے ہوتی ہیں۔وہ ان تمام خامیوں کو یقی کے سامنے رکھ دیتا ہے شخ مرید پر نظر کرم کر تا ہے اپی مجلّا اور مصفا شخصیت کا عکس مرید کے دل میں منتقل کر تاہے باطنی طور پررگزرگز کرانتاصاف کردیتاہے کہ مرید کاشعور کمن یج کی

ً طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسانوں کو پیغیبر

اور خلیفہ بناکر بھیجا گیا ہے جو لوگ اللہ کی ہدایت پر چلنے کی جائے نفس کے غلام بن

جاتے ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے وہ علوم انھیں معقل میں ہوتے

اسم اعظم

طرح ہو جاتا ہے۔ پھر ﷺ اپنے سینے سے اپنے علوم منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تصور شیخ اس لیے کیاجاتاہے تاکہ شیخ کے علوم مرید میں منتقل ہوجائیں۔

آدمی آنکھیں بعد کر کے اند هیرے میں اپنے استادیا پیروم شد کے تصور میں بیٹھ جاتا ہے۔ تصور شخ کا صحیح مغہوم انخلاذ ہی ہے مرید اپنے شیخ کو ذہن کا مرکز بماکر اس کے تصور میں ڈوب جانے کی مشق کر تاہے۔ یمال سیبات سمجھ لیان بہت ضروری ہے کہ تصور شخ کا مطلب ہر گزیہ نہیں ہے کہ شخ کی تصویر بمائی جائے یا شخ کی شکل و صورت کے بارے میں سوچا جائے کہ شیخ کی داڑھی الی ہے یاان کا لباس ایہا ہو تاہے یا اس طرح کی اور باتیں سوچی جائیں۔ دراصل میچ کوذ بن کامر کر بیاکراس میں مم ہو جانایا کھو جانائی صحیح طریقہ ہے۔

اکثریہ سوال کیا جاتا ہے کہ تصور فیج کول کریں اللہ تعالی کا تصور کیوں نہ

کریں تاکہ منزل جلد مل جائے۔ الله تعالى فرماتے بين كه جم في آدم كوزين يراينا ظيفه مناكر بهيجار آدم كو

ظیفہ مانے سے پہلے نیات اور خلافت کے تمام علوم سیکھا کرونیامیں محجا کمیا تھا تاکہ وہ الله كے معائے ہوئے قانون كے مطابق و نياوالوں ميں الله تعالى كے علوم كو چميلائيں۔

آدم کے بعد جتنے بھی پیغیر آئے اللہ تعالی نے ان سب کے لیے می کماکہ وہ سب بعر

سور وُالنبياء كي آمُوسِ آيت من الله تعالى فرمات بيسد "اور شمن منائ

بیں جو اساء الہید کے علوم بیں چو تک اللہ تعالیٰ کا ورثہ اساء الہید کے علوم بدوں تک بنچانے کاکام اللہ تعالی کے سروے اور نائب آدم ہے اور آدم انسان ہے ، بھر ہے اس ك اندر انسانول والى تمام باتيل موجود اوروه بخرى تقاضير كمتاب اب جبكه نبوت كا سلسله حتم مو كياب بيغير آني مد مو كئ بين توبدايت كاكام رسول الله عليه كامت کے اولیاء اللہ نے انجام دینا شروع کر دیاہے یی وجہ ہے کہ تصور شیخ کی تلقین کی جاتی نیلی روشنی کامراقبه جمال تک مادی وسائل مادی آسائش اور مادی آرام کا تعلق ہے وہ سکون فراہم میں کرتی بیبات اظر من العمس ہے کہ مادیت آدمی کو سکون فراہم کرنے میں ناکام ہے اس کی مثال ہوں ہے کہ ۵۰ سال پہلے کے لوگوں کے پاس ادی وسائل کم تھے لیکن التحييں ہم سے زيادہ سكون حاصل تھا آج كے دور ميں مادى وسائل كى كى كے باوجود سکون حاصل تعادہ آج ہمیں حاصل نہیں ہے گھر میں ہر چیز موجود ہے بھی موجود ہے۔ گر بھی موجود ہے۔ TV بھی موجود ہے۔ گاڑی بھی موجود ہے اور چار سے بھی

ہیں لیکن دیکھنے میں سہ آیاہے جس تھر میں زیادہ وسائل ہیں وہاں زیادہ بے سکونی ہے اس

کی ایک وجہ توبہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ دنیاوی کامول

میں اور دیناوی چیزوں میں دلچیں لے کیکن جارامشاہرہ ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو

ہم نے انبیاء کے ایسے جم جو کھانانہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ (اس دنیا میں) ہمیشہ رہے الله تعالی نے انبیاء کو انسانوں کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس آیت سے پوری

سے می بھی صورت سے بہر حال انسان کے اندر کیلوریز بنتی ہیں اور جیسے آپ محنت

كرتے ہيں وہ كيلوريز جلتى ہيں ياخرچ ہوتى ہيں اور جننى زياد ، جلتى ہيں۔اس حساب سے

آپ کمرہ میں آرام کے لیے جائیں مے تو آپ کے ذہن میں یی خیال آئے گا کہ استر اور تکیہ آرام کے لیے ہے مجھے آرام کرلینا جاہیے۔ مقصدیہ ہواکہ آپ کی جو کیلوریز خرج ہوں گی۔وہ ایک ہرے تکیہ اور چاریائی تک محدودر ہیں گے۔ یعنی تین چیزول کا علس جب آپ کے دماغ میں داخل ہوااور دماغ نے اس کے نقوش ایھار کر آپ کو میہ بتا دیاکہ یہ سرے تو آپ کی از جی خرج ہوئی مثال۔ایک چیز کے لیے ایک کیلوری خرج ہوئی توایک استرہ ایک تھے ایک جاریائی اور ایک کمرہ کے لیے جار کیوریز خرج ہوئیں۔اباس کرے یس آپ TV رکھ دیجئے TV کا مطلب یہ کہ پانچ کیاوریز خرج ہوئیں۔اب ٹی وی پروگرام دیکھنا شروع کر دیجے اس کا مطلب میہ کہ ٹی وی کے اندر جنني بهي تصويرين آئين كي درخت إنى آدمي كاناجانا تو٥٠ چيزون كاعس جب آپ کے دماغ کے اندر میااور اس علس کو دماغ نے قبول کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ ورخت ہے ایر پانی او ی ہے ایر کا تاہے ایر جا تاہے۔ یدر تک ہے۔اس کا مطلب یہ ہواکہ پچاں ۵۰ کیلوریز خرج ہوئیں بعنی اس کمرے میں جو آپ کے آرام کے لیے آب نے سایا۔ اب جمال چار کیلوریز خرج ہوئی چاہیے تھیں وہاں ۵۴ کیلوریز خرج ہو تیں اس کے بعد وہال آپ نے ریڈ یو بھی رکھ لیا۔ ریڈ یواپ نے چلایا نہیں توسم ۵ کے جائے ۵۵ کیلوریز خرچ ہو کیں۔ مرویس آپ نے الماری بھی سجادی ہے۔الماری میں بھی بیس چیزیں رتھیں ہیں۔ مثلاً گڑیار کمی ہے متاب رکمی ہے۔ پھولدان رکھاہے ایش ٹرے رکمی ہے کچھ

معی رکھاہے۔ ۲۰ چزیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ۲۰ چزین آپ کے

اسم اعظم

اسم اعظم

دماغ میں تقش ہو کیں اس بی مناسبت سے کیلوریز خرج ہو کیں۔اس کا مطلب یہ ہے ۲۰ + ۵۵ = ۵۵ کیلوریز خرج ہوئیں اس کے بعد فرض کیجے آپ نے کیڑوں کی الماري كے ساتھ كرى بھى ركھى ہوئى ہے تواس طرح ايك سكنٹه ميں جمال ۵ كيلوريز خرچ ہونی چاہیے وہاں ۲۰٬۷۰٬۷۰ کیلوریز جل کئیں وہ کیلوریز جو ہیں دراصل وہ انر جی ہیں۔ آدمی کے اندر قوت حیات ہیں وہی آپ کو زندگی عطا کر رور ہی ہیں اس بدیادیر آپ کی زنبرگی چل رہی ہے۔ جتنی مادی اشیاء آپ کے ارد گر و جمع ہو جائیں گی ای سناسبت سے آپ کے اندر کیلوریز زیادہ جلیں کی اور خرج ہوں گی۔ جب آپ کا دماغ تنقطے گا۔ وماغ محصنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاول بھی تھکا۔ ہاتھ بھی تحصے۔ پیر بھی تحصے پوری باڈی جو جسم کا نظام ہے تھک گیا۔ وہ ڈسٹرب (Disturb) ہو گیا تو مادی وسائل جتنے آپ اکشے کرتے چلے جائیں کے الی مناسبت سے آپ کے اندر سے کیلوریز کا ذخیرہ لین قوت حیات جل جائیں گی۔جب آدی کے اندر سے اس کی قوت حیات ہی نکل گئی توسکون کہاں 'کیسے ملے گا۔

حضور پاک علائے (اللہ تعالیٰ ہم سب کوان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے) اگر ہم آپ کی ذکہ گی پر خور کرتے ہیں تو کے بیں ۱۰۰۰ اسال پہلے ندر یڈیو ہے نہ TV ہے نہ موٹر سائٹیل ہے نہ جماذہ کوئی چیز الی نہیں ہے جو ذہن کو منتشر (Disturb) کرنے والی ہو نہ و حوال ہے۔ اگر ہے اونٹ ہے اونٹ جب چانہ تو اس کے پیر کی بھی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود کے کے شرکا شور 'کے کے شرکی روشن 'کے کے شریل او نول کے کے شریل او نول کے بیاری موئی تھنیوں کی آواز نے بھی حضور پاک علاقے کو اس طرف متوجہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر میلوں دور غار حرامیں تشریف کے سے حضور پاک علاقے غار حرامیں کیوں تشریف کے عار حرامیں نہ کوئی چار

یائی تھی لینی مادی وسیلہ سے بنی ہوئی کوئی بھی آسائش کاسامان غار حرامیں موجود شیں تھا۔ تی بات ہے کہ حضوریاک علیہ اس اصول سے واقف تھے (کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر دین کی سخیل کرتی تھی) کہ ڈسٹر بنسَ (Disturbance) انسان کو سکون سے محروم کر دیتا ہے جتنا آدمی شور شرابے میں رہے گاا تنابی بے سکون رہے گا۔ اتنائی زیاد و بیز ارر ہے گا۔ یمی بات آج کی سائنس کہتی ہے۔ آج کی مثال ! گاؤل والول کی صحت اور شہر والوں کی صحت میں نمایاں فرق ہو تاہے۔ گاؤں والے جواندرون ملک گاؤل ، گو محول میں رہے ہیں ان کی صحت شریوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ان کی آ تکھول پر چشمے کم لگتے ہیں۔ شریس رہنے والے پچول کے کم عمریس چشمے لگ جاتے ہیں۔ بات کیا ہے ؟ وہال ڈسٹر نبس (Disturbance) نہیں ہے شور نہیں ہے کیلوریز کاذخیرہ زیادہ رہتا ہے۔ حضوریاک ﷺ غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ﷺ وہاں غور و فکر کرتے تھے۔ بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ جمال ڈسٹر بش ( Disturbance) ہوتا ہے' جمال مادیت کا غلبہ ہوتا ہے' جمال مادیت انسان کو بیز اراور پریشان کرتی ہے وہاں سکون نہیں ہو تا۔ اللہ تعالیٰ کویہ قدرت ہے اور تھی کہ توریت شریس نازل فرمادیتے۔ لیکن حضرت موسی علیہ السلام نے کوہ طور پر ۴۰۰ دن ۰ ۱۳۰ ات قیام کیا۔ کوہ طور پر بھی کوئی آرام و آسائش کاسامان نہیں تھا۔ ایک بہاڑی ایک

عصا تعاایک حضرت موی علیه السلام تھے۔انسانی شعور مادیت میں جتنازیادہ اسماک

كرے گااس مناسبت سے انسان اپنی روح سے دور ہو جائے گااور جتنا انسان اپنی روح

سے دور ہو جائے گا۔ اس مناسبت سے انسان بے سکون ہو جائے گا۔ آج کے ترقی یافتہ

وورمیں ہاری پریشانی ہے ہے کہ ہم بے سکون ہیں اس کی ایک بوی وجہ بہ ہے کہ ہم نے

مادیت کوئی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ مادیت کوئی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔اس وقت جو

کہ میں دنیا کے لیے بہلیا گیا ہوں۔ جب ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف بات کریں مے۔ زندگی گزاریں گے۔ ہمیں کسی ست سے سکون میسر نہیں آسکتا۔ نیلی رو شنیول کامر اقبہ

سکون حاصل کرنے کے لیے نیلی روشنی کا مراقبہ نمایت مفید عمل ہے اس مراقبہ سے ول پاؤر (Will Power) میں اضافہ ہو جاتا ہے اور استاد کی محرانی میں مسلسل مراقبہ کرنے سے دماغ میں یقین کا پیٹر ان کھل جاتا ہے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے والا بعدہ کاروباری خاندانی معاملات اور مستقبل کے بارے میں صبح فیصلے کرتا ہے۔

آتکھیں بعد کر کے یہ تصور کیا جائے میں آسان کے نیچ بیٹھا ہوں اور آسان سے نیلی روشنی نازل ہو کر میرے دماغ میں جمع ہور بی ہے۔ مر تنبدا حسال کا مراقبہ

> • • ابار در دوشریف اور • • اباریا حی یا قیوم پڑھ کریمہ آنکھوں ہے یہ تصور کیا جائے۔" میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مراقبہ سے علاج

مندرجہ ذیل مراقبوں کے ذریعہ صحت و توانائی اور پساریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ (۱) نیلی روشنیوں کامر اقبہ

د ماغی امراض 'ریڑھ کی ہڈی بگردن کے مهروں میں خرابی اور ڈپریش ختم کرنے کے لیے نیلی روشنی کامراقبہ مفیدعلاج ہے۔

(۲) زردرو شنیول کامراقبه

نظام بمضم (Digestive System) جبس ریاح 'آنتوں کی دق 'پیکس'

صورت حال ہے۔وہ یہ ہے کہ ہم یہ ثامت کرنے کی کوش کررہے ہیں ہم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں دنیا ہمارے لیئے پیدا نہیں کی گئے۔ یعنی ہم دنیا کو نہیں کھار ہے ہیں ' دنیا ہمیں کھارہی ہے اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر افضل قرار دے دیا ہے۔ جب آپ نے دنیا کو خود سے افضل قرار دے دیا توانی حیثیت کم کر دی۔ اب آپ بھی پر سکون نمیں رہ سکتے۔ سیجے بات یہ ہے دنیا کے لیے ہم نمیں بنائے گئے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہارے لیے بنایا ہے کیا کوئی ایک بعدہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد دنیا بنی ہے۔جب چہ پیدا ہوتا ہے تودنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے یابعد میں پیدا ہوتی ہے۔آپ کے ابا پیدا ہوئے۔آپ کے دادا پیدا ہوئے پردادا پیدا ہوئے کوئی ایک آدمی تواپیاہتادیں (آدم ہے لے کراب تک) کہ جب دہ پیدا ہوا تواسکے بعد دنیا پیدا ہوئی اییا بھی نمیں ہوا۔اللہ تعالی نے پہلے سے انسان کی خدمت گزاری کے لئے دنیا پیدا کر دی ہے۔ دنیا ہماری فادم ہے ہم دنیا کے فادم بن گئے ہیں معاملہ بالکل اُلٹ گیا ہے۔ لینی ہماری زندگی فطرت کے خلاف ہو گئی ہے اور جب فطرت کے خلاف زندہ رہنا چاہیں ك تو بهى آپ كوسكون نهيل ملے گا۔ خود الله تعالى نے فرماتے ہيں۔"اطمينان قلب الله تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہو تاہے "۔ مخلوق اور خالق کے در میان ایک رابطہ اور تعلق ہے۔اس تعلق کو قائم کرنے سے آدمی کو اطمنیان قلب حاصل ہو تاہے ایک روحانی آدمی اور ایک غیر روحانی آدمی میں یمی فرق ہے۔ غیر روحانی آدمی دانستہ 'نادانستہ یہ سمجھتاہے کہ میں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حالا نکہ بیبات سیح نہیں ہے بچہ نو و ماہماں كے بيت ميں رہتا ہے۔ بيدا ہونے كے بعد الا ٢/١/٢ سال تك مال باپ كے ول ميں الله تعالى شفقت مجت اور ممتاذال كريچه كى نشود نماكراتا ب سره افعاره سال تك مال ماپ یابردے بھائی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جب انسان اٹھارہ انیس سال کا ہوتا تو سمجھتا ہے

## سانس کی لہری<u>ں</u>

سوال: سانس کے عمل اور زوحانی صلاحیتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
جواب: زندگی اور زندگی ہے متعلق جذبات و احساسات واروات و کیفیات و تصورات و خیالات اور زندگی ہے متعلق تمام دلچپیاں اس وقت تک قائم ہیں۔ جب تک سانس کی آمدور فت جاری ہے۔ زندگی کادار و مدار سانس کے اوپر قائم ہے۔ سانس کی طرزوں پراگر غور کیا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ ہر ذی رُوح میں سانس کا نظام قائم و دائم ہے۔ لیکن ہر نوع میں سانس کے وقعے متعین ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آدی کے اندر سانس کے ذریعے دل کی حرکت متعین ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آدی کے اندر سانس کے ذریعے دل کی حرکت متعینہ وقت میں ۲۲ ہے تو بحری میں اس سے مختلف ہوگی اور چیو نئی میں اس سے بخلف ہوگی اور چیو نئی میں اس سے بالکل مختلف ہوگی۔

کوئی ایبا آلہ ایجاد کر لیاجائے کہ جس سے در خت کی سانس کی پیائش ہو سکتے تواس کے سانس کی دھڑکن یو لئے والی مخلوق سے مخلف ہو گی ادر اگر ہم کوئی ایبا آلہ ایجاد کر لیس جس سے بہاڑکی نبضوں کی حرکت ریکارڈ کریں قوہ در خت کے اندر کام کرنے والی نبضوں کی حرکت سے مخلف ہو گی۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک سانس آتا ہے 'ایک سانس جا تا ہے یعنی ایک سانس ہم اندر لیلتے ہیں اور ایک سانس باہر نکا لئے ہیں۔ یہ بات ہی ہم سب کے سامنے ہے کہ پر سکون حالت میں سانس میں ایک خاص ہیں۔ یہ بات ہی ہم سب کے سامنے ہے کہ پر سکون حالت میں سانس میں ایک خاص میں۔ یہ بی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ مثلاً آگر کوئی آدمی ڈر جائے تواس کے ول کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت سے ہو جاتی ہے۔ آگر خور کریں تو نظر آئے گاکہ دل کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت ہو جاتی ہے۔ آگر خور کریں تو نظر آئے گاکہ دل کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔

قبض 'یواسیر 'معدہ کاالسرو غیرہ کے لیے۔

(۳) نارنجی روشنیول کامراقبه

سینہ کے امراض کے لیے (دق 'سل 'پرانی کھانی 'دمہ وغیرہ) (۲) سبررو شنیول کامر اقبہ

بائی بلڈ پریشر اور خون میں حدت سے پیدا ہونے والے امراض جلدی امراض 'خارش' آتشک' سوزاک' چھیب وغیرہ۔

(۵) ئر خروشنيول كامراقبه

لوبلڈ پریشر'ایٹیمیا (Anaemia) گھٹیا' دل کا گھٹٹا' دل کا ڈورہا توانائی کا کم محسوس ہونا' ند دلی' نروس پریک ڈاؤن' دماغ میں مایوس کن خیالات آنار موت کا خوف' دیں۔

او کچی آوازے دماغ میں چوٹ محسوس ہوناو غیرہ کے لیے۔

(۲) جامنی روشنیول کامراقبه

مردوں کے جنسی امراض اور خواتین کے اندر رحم سے متعلق امراض کے لیے۔ گلافی رو شنیول کامر اقبہ

مرگی۔ دماغی دورے ' ذہن اور حافظہ کا ماؤ ف ہونا۔ دماغ دورے ' ڈر اور خوف 'عدم تحفظ کا احساس۔ زندگی سے متعلق منفی خیالات آنا۔ دنیاییز اری سے نجات پانے کے لے۔

نوٹ:۔ ہماریوں کے علاج کے لیے کوئی بھی مراقبہ معالج کی اجازت اور گرانی کے بغیر نہ کیا جائے۔

بو حی سائنس کی ترقی ہے یہ بہت بوافا کدہ ہوا ہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیے جیسے شعور کی طاقت برا ھی ای مناسبت سے آدمی کے اندر یقین کی طاقت کمزور ہوئی

یقین کی طافت کمزور ہونے کا مطلب سے ہے کہ آدمی اللہ سے دور ہوتا جا گیا۔ اور اس کی بعیادی وجہ سے کہ سائنسی کی ترقی کا تھم نظر زیادہ تر و نیاوی آسائش و آرام کا حصول ہے۔ چو تکہ دنیا خود بے یقینی کا سمبل (Symbol) اور فکشن (Fiction) ہے اور مفروصہ حواس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لئے ہیہ ترتی بھی ہمارے لئے عذاب بن گئی۔اگر اس ترقی کی بدیاد ظاہر اسباب کے ساتھ ماور ائی صلاحیت کی تلاش ہوتی تو یقین کمزور ہونے کے مجائے طاقتور ہوتا۔ کیکن اس کے باوجود سائنسی علوم کے پھیلاؤے بہر حال اتنا فائدہ ضرور ہواہے کہ ہمارے اندرایسے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت کا ذوق پیدا ہواجو ہمیں روحانیت سے قریب کرتے

اب سے پچاس سال پہلے یا سوسال پہلے جو چیز پچاس بھاس سوسوسال کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی تھی۔اب وہی چیز ارادے کے اندریقین مشحکم ہونے سے چند مهینول اور چند سالول میں حاصل ہو جاتی ہے۔

سوال: الله تعالى يقين ركف اور توكل كرنے كے كيامواني بين؟

جواب : روحانی زندگی میں داخل ہونے کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ آدمی کھانانہ کھائے ' یانی نہ یے 'کپڑے نہ پہنے 'اس کے دوست احباب نہ ہوں یہ سب اس لئے ہو ناضروری ہے کہ دنیا کو وجود خشنے والا اس دنیا میں رونق دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔وہ اس دنیا کو خوصورت دیکھنا چاہتا ہے۔اسباب دوسائل جب تک دنیا میں موجود كرنے كى صلاحيت اتنى موجود نہيں تھى جتنى صلاحيت آج موجود ہے۔ سائنس كے اس ترقی یافتہ دور سے پہلے دور دراز آوازوں کا پنچنا کرامت سمجی جاتی تھی۔ لیکن آج سائنس دانوں نے آواز کا طول موج (Wave Length) دریافت کر لیا ہے۔ خیالات کاایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بھی کرامت (مافوق الفطرت) بیان کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیامیں ہزاروں میل کے فاصلے پر پوری کی پوری تصویر منتقل ہو جاتی ہے۔ نیادہ عرصہ نہیں 'صرف بچاس سال پہلے لوگوں سے یہ کما جاتا تھا کہ آدی روشنیول کلهامواہے تولوگ نداق اڑاتے تھے۔ آج سائنس نے یہ ٹاب کر دیا ہے کہ آدمی لرون سے مرکب ہے۔نہ صرف بیا کہ انہوں نے بیاب بتادی کہ آدمی امرون سے مرکب ہے 'وہ آدمی کی ایک جگہ سے گزرنے کے بعد بھی تصویر لے لیتے ہیں۔ ملے زمانے میں دادی اور تانی ہوں کو اُڑن کھٹولوں کے قصے سالیا کرتی تھیں کہ ایک اُڑن کھٹولا تھا۔اس پر ایک شنرادی اور شنرادہ بیٹھے اور اڑ گئے۔ نانی اور دادی کے وہی اُڑن کھٹولے آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔نہ صرف بیہ کہ موجود ہیں بلعہ ہم اس میں بیٹھ کراپی مرضی اور منشاکے مطابق سفر بھی کرتے ہیں۔

ان تمام مثالوں سے بدیتانا مقصود ہے کہ سائنس کی ترتی سے پہلے نوع انسانی کی صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ رُوحانی ر موزو نکات اس کی سمجھ میں آتے۔ یمی وجہ ہے کہ ہمارے ہزرگوں اور اسلاف نے پہلے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو وہ علوم منتقل کردیئے لیکن آج کے دور میں انسان کی دماغی صلاحیت اور سکت 'فهم اور تفکر اتا زیادہ طاقتور ہے کہ جو چیزیں پہلے کشف و کرامات کے دائرے میں آتی تھیں آج وہی چزیں انسان کی عام زندگی میں واخل ہیں۔ جیسے جیسے علوم سے انسان کی سکت ہو ھتی تخیل شعور طاقور ہو گیا' ذہانت میں اضافہ ہوا گھری باتوں کو سمجھنے اور جاننے کی سکت

87 اسم اعظم روٹی کیسے کھائیں مے ؟اور روٹی پر بی کیادارومدارہے ہر چیز کی بی صورت ہے۔جب زمین پر کوئی چیز پیدائنیں ہوگی تو ہم زعرہ کیے رہیں مے۔اس کاصاف مطلب یہ ہے کہ آدمی کورزق اس کی ذاتی محنت کی وجہ سے نہیں ماکارزق پہلے سے موجود ہے۔اسے رن ماصل كرنے كے لئے مرف حركت كرنى پرن تے ہے۔

طرز فكركا دُوس ارُحْ يد ب كد جي اس لئے حركت كرنا جاہئے كه الله تعالى حرکت پند فرماتے ہیں اس لئے کہ ساری کا خات جائے خود ایک حرکت ہے۔ كائتات كاوجوداس وقت زير حث آياجب الله تعالى كي ذبين في حركت كي يعني الله تعلي ني "كن" فرمايا- "كن" الله تعالى ك ذبن كى ايك حركت ب اوريه حركت جاری دساری ہے۔انسان کے اندر جب یقین رائح ہوجاتا ہے تواس کی طرز قکریہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت میراہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہے۔ وہی روزی دیتا ہے۔ وہی حفاظت کرتا ہے 'وہی زندہ رکھتا ہے 'وہی آفات اور بلاؤل سے محفوظ رکھتا ہے 'وہی خوشی دیتا ہے۔ جب آدمی کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تواس کی طرز قکر نا قص ہو جاتی ہے۔وہ اللہ تعالى كے علاوہ يرول كے سمارے تلاش كرتا ہے۔سيٹھ ماراض ہو جائے گا تو نو کری چل جائے گی اور سیٹھ خوش ہو جائے گا تو ترتی مل جائے گی۔ نعوذ بالله! سينه كونى بعده نبين عدائن كيا- جب كسى قوم كى طرز فكربهت زياده مراه موجاتي ہے لینی اللہ کے علاوہ دوسرول کوسمار استجھنے آتی ہے توالی قویس زمین پر ہو جوین جاتی ہیں اور زمین انہیں رد کر دیتی ہے۔ وہ مفلوک الحال ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر احساس كترى كاعذاب مسلط موجاتا بانبياء كى طرزز تدكى كاأكر مطالعه كياجائ تو بمارك سامنے صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ انبیاء کی طرز زندگی اور طرز فکریہ ہے کہ وہ ہر بات 'ہر عمل اور زید گی کی ہر حرکت کو اللہ کی طرف ہے سجھتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف كرنے كے لئے مجھ كرنا ہوگا۔وواس تك ودويس اپني مجھلي سارى زندگى كو فراموش كر و تیاہے۔اس کے وہن سے بیبات فکل جاتی ہے کہ بغیر سمی جدوجمد کے بھی اللہ تعلیا مجھے رزق دیتے رہے ہیں۔جوانی کے دور سے گزر کروہ پڑھاپے میں داخل ہو تا ہے۔ بوھا ہے میں بھی اس کے اعضاء اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح مختل میں تھے اور وہ این معاش ماصل کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن جب تک اس کی زندگی ہے'اللہ تعالیٰ اے روزی فراہم کرتے رہے ہیں۔

ہاراجوانی کے دور میں یہ سوچنا کہ ہمیں رزق ہاری محنت سے ملتا ہے سیج طرز فکر کے خلاف ہے اس لئے کہ ہماری زئدگی کا تین چو تھائی بغیر محنت اور مزدوری كر كزرتا ہے۔ محنت مز دورى اور كوسش اس لئے كى جانى چاہئے كه الله كا نظام بيہ کہ اللہ اس کا نئات کو ہر لمحہ اور ہر آن متحرک دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح کی اللہ نے مال کے ول میں محبت پیدا کر دی اور مال کورزق پنچانے کا ذریعہ منادیا ہے اس طرح اللہ تعالے نے زمین کو اس بات کا پاہم کر دیا ہے کہ وہ نوع انسان اور زمین کے اور آباد تمام مخلوق کوروزی فراہم کرئے۔ آپ زمین میں ڈالتے ہیں۔اگر زمین کے کی نشو نماکرنے ے انکار کر دے تو دنیاو بران ہو جائے گی جب کوئی چیز پیدا ہی شیں ہوگی تو ترام حرکت اور تمام گر د شیں رک جائیں گی۔

جس طرح الله تعالى نے مال كے ول ميں محبت وال وى اسى طرح الله تعلط نے زمین کے ول میں بھی اپنی مخلوق کی محبت ڈال دی اور اسے یا بعد کر دیا کہ وہ زمین پر آباد محلوق کی خدمت کرے۔ اس طرح جائد اور سورج کو بھی اللہ تعالى نے خدمت گزاری کے لئے مسخر اور پاہد کر دیا۔ سوال بیہ ہے کہ زمین آگر اپناار ادہ اور اختیار استعال کر کے مہیوں نہ آگائے سورج اپنی روشنی یاد ھوپ سے گندم کو نہ پکارے تو آپ

سوال: رحمانی طرز فکر کواین اندردائ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرناچاہے؟ جواب: سمی طرز فکر کواپنانے کے لئے بیہ ضروری ہے کہ پہلے اس مخصوص طرز فکر کو قبول کیا جائے۔ پھر طرز فکر والی مخصوص ہتی ہے ایسا تعلق قائم کر لیا جائے جو فریقین کوایک دو سرے سے قریب تر کر دے۔ یہ تعلق ای وفت قائم ہو سکتا ہے جب طرز فکر حاصل کرنے والا اس محض کے عاد ات واطوار کواپی عاد ات واطوار ہائے اور جس مخض کی طرز فکر حاصل کرنا مقصود ہے وہ بھی دوسرے آدمی کو اپنا قرب عطا كرے۔ اور اس كو اپن جان كا ايك حصہ سمجے۔ تصوف ميں طرز فكر حاصل كرنے كا اصطلاحی نام نسبت ہے۔ نسبت میں سب سے پہلی نسبت روحانی استاد ہے لیمن روحانی استاد کے اندر کام کرنے والی طرز فکر اس کا مزاج 'اس کی طبیعت اور اس کے اندر کام کرنے والی روشنیال روحانی شاگرد کے اندر منتقل ہو جائیں۔ جب بیہ روشنیاں بوری

طرح منتقل ہو جاتی ہیں تواس نسبت کی متحیل ہو جاتی ہے۔ سوال: واہمہ خیال تصور اور احساس میں کیافرق ہے؟

جواب : آدمی کا مر الل اور زندگی کا مر تقاضه واہمه 'خیال 'تصور اور احساس کے

وارّے میں مقید ہے۔ مثلاً ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پہلے ہوک کا ایک بلکا خاکہ

ا بر الماغ بر وار و ہو تا ہے۔ اس خاکے میں (Dimensions) یا تعش و نگار نہیں

ہوتے۔اس کو اصطلاحی زبان میں واہمہ کتے ہیں۔ بیر بہت ملکا خاکہ جب کچھ زیادہ ممر ا ہو تاہے تودماغ کے اور بداطلاع وارو ہوتی ہے کہ جمم اپنی ازجی اور طاقت حال رکھنے

كے لئے كس چزكامطالبه كررہاہاس صورت كوخيال كانام ديا كياہے۔خيال ميں جب محمر الی واقع ہوتی ہے تو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جسم کو خور دونوش کی ضرورت ہے۔اس

نقطے پران تمام چیزول کے نقوش بن جاتے ہیں جو کھانے میں کام آتی ہیں اور جس سے

جسمانی نشوه نمائال ہوتی ہے۔ اب کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کام کرنے والی

لىرىن انسان كواپيزاندر كھينچ لگتى ہیں۔بات ذر الطیف ہے اور تفکر كی ضرورت ہے۔

ہم کتے یہ بیں کہ ہم روٹی کھاتے ہیں۔ فی الواقع بات یہ ہے کہ گندم کے اندر

روشنی یازندگی یا انر جی یاحرارت یا کشش تقل ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے اور جب ہم اس کی طرف بوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندرکی بھوک گندم کے اندر

جذب موجاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم گندم نہیں کھاتے گندم ہمیں کھاجاتا ہے۔ اس کو دوسری طرح بیان کیا جائے تواس کواس طرح کما جائے گاکہ گندم کے اندر کشش تقل موجود ہے۔ کشش تقل یا (Gravity) ہمیں تھینے لیتی ہے۔ ہم کشش مقل با (Gravity) کو نہیں کھینچے۔ جب ہارے اندر یہ تقاضا پوری گر ایوں کے ساتھ سرگرم عمل ہوجاتا ہے تو ہمیں بھوک کا حساس ہوتاہے۔احساس سے مرادیہ

ہے کہ اب ہم بغیر کھانا کھائے نہیں رہ سکتے 'اس نقطے پر کھانا مظہر بن جاتا ہے۔ اس کو آپ کوئی بھی نام دیں بھی طرح تیار کریں بھر حال وہ کھاناہے۔ سوال: ہاراماحول ہمیں کس صدیک متاثر کرتاہے؟

جواب: طبیعیات یعنی روز مره کی زندگی کرئن سن اور معاشرے میں رائج اخلاقی قوانین و ضوابط سے ہر محض اینے علم کی حدود میں وا قفیت رکھتا ہے۔ طبیعیات کے بعد دوسر اعلم جوعام ذہن ہے اوپر کے درجے کا ہے 'اہل دانش نے اس کانام نفسیات رکھا ہے۔ نفسیات میں دہاتیں زیر بحث آتی ہیں جن پر طبیعیات یاشعور کی بنیادیں قائم ہیں۔

یہ مختر تمید بیان کرنے کیوجہ یہ ہے کہ ہم اس صمن میں ایک دو مثالیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نفسیات کی دنیامیں ایک بہت مشہور واقعہ ہے 'وہ یہ کہ ایک انگریزمال کے

بطن سے ایک ایباج ہواجس کے سارے نقش و نگار اور رنگ حبثی نزاد پول کی

طرح تھا۔ ناک نقشہ مونا' بال گھو گریائے اور رنگ سیاہ' ویسے ہی چوڑا چکلا سینہ اور

مضبوط اعصاب۔ چہ کی پیدائش کے بعد باپ نے اس حقیقت کو کہ چ اس کا اپنا ہے

اور دوسری طرف مال کے ماباپ کے تصورات ہے کو منتقل ہوتے ہیں۔ان تصورات

اسم اعظم

میں اللہ تعالے کے ارشاد کے مطابق مقداریں معین ہیں۔ تیسویں یارے میں اللہ

تعليانے فرمايا" ياك اور بلند مرتبے ہوہ ذات جس نے تخليق كيااور مقدارول كے

ساتھ بدایت عشی"۔ یہ مقدارین بی سی توع کوالگ کرتی ہیں۔ تخلیقی فار مولول میں

جب یہ معین مقداریں بحری کے رنگ روپ میں بدلتی ہیں تو بحری بن جاتی ہے اور

جب آدم کے نقش و نگار میں تبدیل ہوتی ہیں تو آدمی بن جاتا ہے۔

تيسرى مثال سيدنا حضور علي كاذات اقدس كى ہے۔ حضور علي كى بعث

کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بیبات واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے

كه سيدنا حضور علي حضرت اراجيم كل اولاد بير - حاصل كائنات علي كو حضرت ار اہیم" سے حضرت عیسی" تک تمام انبیائے کرام کی معین مقداریں منتقل ہوئیں۔

انبیاء کاوہ ذہن جس میں اللہ بستاہے حضور علیہ کو بطور وریثہ کے منتقل ہوا۔اس بات کو اس طرح بھی کماجا سکتاہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلّام کاذبن مبارک بعثت سے پہلے

تی تمام انبیائے کرام کی منازل طے کر چکا تھا۔ یہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ قرآن یاک میں جتنے انبیاء" کا تذکرہ ہواہے تقریباُوہ سب حضرت ابراہیم" کی اولاد ہیں۔ لینی

ایک نسل میں طرز فکر برابر منتقل ہوتی رہی۔اس قانون سے بیاب واضح ہو جاتی ہے کہ روحانیت دراصل ایک مخصوص طرز فکر کانام ہے۔

نبوت حتم ہو چک ہے لیکن اللہ تعالی کا قانون جاری وساری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی سنت میں تعطل واقع ہو تاہے نہ تبدیلی ہوتی ہے چنانچہ اللہ

تعالیٰ کی اس سنت کو جاری رکھنے کا پردگرام حضور علیہ نے اپنے ور ٹاء کو منتقل کیا۔ جو الله تعالى كے دوست بيں اور جن كو عرف عام ميں اولياء الله اور رُوحانی استاد كها جاتا ہے۔ قبول نهيس كيا\_جب معامله بهت زياده الجير كيالور تحقيق وتفتيش اپني انتا كو پينچ گئي توراز یہ کھلاکہ مال حمل کے زمانے میں جس کمرے میں رہتی تھی وہاں دیوار پر ایک حبثی ہے

کا فوٹو آویزال تھا۔ یوے بوے نفسیات دال' دانشوروں اور ڈاکٹرول کابورڈ میٹھا اور باہمی صلاح مشورے اور افہام و تفتیم سے بدبات طے پائی کہ چوککہ اس کمرے میں

ایک حبثی ہے کا فوٹولگا ہوا ہے اور عورت حمل کے زمانے میں ہے سے قطری اور طبعی طور پر قریب رہی ہے اور باربار حبثی بے کو دیکھتی رہی 'دیکھنے میں انتی گر ائی پیدا ہو گئی

کہ اس کی سوچ (Feeling) پیٹ میں موجود پچے کو منتقل ہو گئی۔ دوسرا تجربہ میہ کیا کیا کہ آئندہ وہ جب امید سے ہوئی تو وہال ایک بہت خوبصورت عے کا فوٹو لگایا گیا اور

تجرباتی بدیاد پر مال کو ہدایت کی گئی کہ اس فوٹو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے۔اس کا متیجہ یہ

بر آمد ہواکہ پیدا ہونے والے بچ کے نقوش تقریباً وہی تھے جور بوار میں لگے ہوئے

دوسری مثال اللہ تعالے کے قانون کے تحت ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہر

نوع میں بچاپی مخصوص نوع کے نقش نگار پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بلی آدمیول سے

کتنی ہی مانوس ہولیکن اس کی نسل ہلی ہی ہوتی ہے۔ بھی یہ نہیں، دیکھا گیا کہ بحری ہے

گائے پیداہوئی ہویاگائے سے کبوتر پیداہو گیاہو۔ کتابیہ ہے کہ شکم مادر میں ایک طرف نوعی تصورات یج کو منتقل ہوتے ہیں

كن فيحون

سوال: قرآن پاک میں ارشادے کہ اللہ تعالے علوق سے مخاطب ہو کر کہا کیا نہیں ہوں میں رب تمارا؟ مخلوق نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس آیت کی روحانی تغییر کیا ہے؟

جواب: جب پچھ نہیں تھا تو اللہ تھا۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ میری عظمت اور میری ربی در اللہ تعالی نے چاہا کہ میری عظمت اور میری در اللہ تعالیٰ کے ذبن میں جب یہ بات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو یہ بات خود خود سامنے آجاتی ہے کہ عظمت کو پچچانے کے میری عظمت کا اظہار ہو تو یہ بات خود خود سامنے آجاتی ہے کہ عظمت کو پچچانے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کو جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ایسا ذبن ہو جو اللہ تعالیٰ کی صناعی کو سجے اور د کھے سکے۔

اب بیبات اس طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن ہیں بیبات آئی کہ ہیں بہبات آئی کہ ہیں بہبات اول ۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بہبانا جاؤں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں بہبانا جاؤں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا یا ہے اس کی تخلیق کے لئے یہ ضروری تھا کہ کوئی ضابطہ و قاعدہ موجود مور اور مرتخلیق کے جداگانہ فار مولے مرتب کئے جائیں یہ ضابط و قاعدے اور فار مولے مرتب کئے جائیں یہ ضابط و قاعدے اور قادر مولے ہی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار مولے ہی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار مورد بین اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار مورد ایس کو دور بین اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار مورد ایس کو دور بین اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار مورد ایس کو دور بین اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار میں کو دور بین اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو پروگرام فار مورد ایس کو دور کی خالم فرادیا۔

جس وقت الله تعالى نے فرمایا کن توجو پھھ الله تعالى ك ذبن ميں تھا وہ قاعدوں ما تعدوں ما تعدوں ما تعدوں ما تعدوں اور شكل و صورت كے ساتھ عالم وجود ميں آگيا جو پھھ عالم وجود ميں آگيا س كانام كا كات ہے۔كا كات ايك ايسے خاندان كانام ہے جس ميں عالم وجود ميں آيك كنے كى حيثيت ركھتى ہيں۔ جيسے بى كن عيكون كمنا تمام نوعيس وجود

مِن أَكْسُل

ان نوعول میں جنات 'فرشے 'انسان 'جمادات و نباتات 'حیوانات ' فینیں '
ساوات اور بے شار کمکشانی نظام ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جمال ساری نوعیں ایک کنے ک
حیثیت سے قیام پذیر ہیں۔ کوئی نوع یہ نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں 'کون ہوں 'میری
حیثیت کا منشاء کیا ہے ؟

تخلیق کے پہلے مر طے کے بعد اللہ تعالے نے جب ان تمام نوعوں کو شعور دیر وجود میں آئی۔ جب اللہ نے کمائیں ہوں تمہار ارب تو کا کنات میں موجود تمام نوعیں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئیں اور نوعوں نے دیکھا کہ اللہ جمار ارب ہے۔ قانون یہ ہے کہ شعور اس وقت متحرک ہوتا ہے جب صاحب شعور یہ جانتا ہو کہ میری اپنی ایک ہستی ہے اور میرے علاوہ دوسری ہستی بھی ہے۔

حخلیق کادوسر امر حلہ بیہ ہاکہ کا کات نے جیسے ہی اللہ تعالے کی آواز سی اس کے اندر شعور کی دو صلاحیت پیدا ہو گئیں۔ ایک سننے کی صلاحیت 'دوسر کی دیکھنے کی صلاحیت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف میاحیت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا تو شعور کے اندر تیسری صلاحیت 'سمجھنا' پیدا ہوگئی۔

سننے 'دیکھنے اور سمجھنے کے بعد چو تھی صلاحیت اپنے علاوہ دوسرے کو پہچانے
کی پیدا ہو گئے۔ پہچانے کی صلاحیت کے بعد پانچویں صلاحیت سے پیدا ہو گی کہ نوعوں نے
خود کو پہچان لیا اور پیات ان کی سمجھ میں آگئی کہ کسی عظیم اور بایر کت ہستی نے مجھے
پیدا کیا ہے اور یہ ہستی اللہ تعالی کی ہستی ہے۔

کا ئنات نے اس بات کا قرار کیا کہ "جی ہاں جم اس بات کا قرار کرتے ہیں کہ آپ ہارے رب ہیں آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس عالم میں کا ئنات (انسان) نے اللہ

اسم اعظم

جواب: جب ہم علم کی ہیئت 'اصلیت اور حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاک سے
کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ علم کی بدیاد دراصل کسی چیز کی خبریا کسی چیز کی شکل وصورت
کویا کسی چیز کے وصف کو جا نتا ہے۔ علم کے معنی بھی بھی ہیں ہیں کہ آدمی کے اندر جانے اور
کسی چیز ہے واقف ہو جانے کا عمل پیدا ہو جائے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں
علم حاصل نہیں ہو تااس وقت تک وہ چیز ہمارے لئے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔
جانے کی تین طرزیں ہیں۔ ایک جانتا ہے ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اطلاع
فراہم کی جائے اور ہم اس اطلاع کو یقین کے ورج میں قبول کر لیں۔ علم کی دوسر ی
فراہم کی جائے اور ہم اس اطلاع کو یقین کے ورج میں قبول کر لیں۔ علم کی دوسر ی
مقسم ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی آٹھوں سے دکھے لیں۔ اور علم کی تیسر ی فتم ہے کہ
ہم دیکھی ہوئی چیز کے اندر صفات کونہ صرف ہے کہ محسوس کر لیں باعد اس کاباطنی آٹکھ

اس علم کوروحانی سائنس دانوں نے تین درجول میں تقسیم کیاہے۔ ا۔ علم الیقین ۲۔ عین الیقین۔ ۳۔ حق الیقن

علم اليقن بيہ كہ جميں اسبت كى اطلاع كى كہ سائنس دانوں نے ايك ايبا ايم جم ايجاد كيا ہے جو ايك لمح جي لا كھوں جا نيں ہلاك كر سكتا ہے۔ حالال كہ جم نے ايم جم ديكا نہيں ہے ليكن جميں اسبات كا يقين ہے كہ اينم جم موجود ہے۔ علم كادوسر ا ايم جم ديكا نہيں ہيلے اطلاع كى كہ ايك الي مشين ايجاد ہوئى ہے كہ ہزاروں ميل دور تھوريں اس مشين كى مدد سے اسكرين پر نمودار ہوكر نظر آتى ہيں۔ چو نكہ جم بزاروں ميل كے فاصلے سے جلى ہوئى تھوريں۔ الل اسكرين پر منعكس ديكے ليت بزاروں ميل ايم كانات كى بياد اور جي ليا اس علم كانام عين اليقين ہوگا۔ جميں بيد اطلاع فراہم كى گئى كہ كا نئات كى بياد اور جي كا نئات كى بياد اور حين كين كى كى كان كيا كى كى كان كيا كى كى كان كيا كى كى كى كان كيا كى كى كى كان كى كى كى كى كان كى كى كى كان كى كى ك

کود کیمه لیااور پیچان لیا۔ ما ت

سوال: تصوف بين بيان كرده لوح اول اور لوح دوتم كيابي ؟

جواب: جس طرح الله تعالی کے ذہن میں ساری کا نتات موجود تھی اور ہے اس طرح الله تعالی کے ذہن میں کا نتات کی موجود کی مظر بن گئے۔ اس عالم میں موجود کوئی نوع جب اپنی ہتی کے اندر دیکھتی ہے تو اسے بوری کا نتات نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ اس عالم میں جو نظر کام کر رہی ہے وہ نظر الله تعالی کے ذہن میں موجود کا نتات کے عکس کو دیکھ رہی ہے۔ اس عالم کا نام لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ پر کا نتات کے نقش و نگار جب (Display) ہوتے ہیں تو ہر نوع الگ الگ خود کا مشاہدہ کرتی ہے۔ اس عالم کانام لوح دوئم ہے۔

ای بات کو بہت آسان اور عام فیم زبان میں مثال سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعلی تعلی اللہ قادرِ مطلق ہیں۔ اللہ تعلی کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ تعلی کے فیم فیم نہیں ایک پروگرام یاڈر امہ ہے۔ اللہ تعلی نے چاہا کہ اس ڈرامے کو آشی کیا جائے۔ جیسے ہی اللہ تعالی نے اراوے کے ساتھ 'کن 'فرمایا 'ڈرامے کے سارے کردار موجود ہوگئے لین ابھی ان کرداروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ذے کون ساکام ہے یااس ڈرامے میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالی نے تمام کرداروں کو یہ بتایا کہ تمماری یہ ڈرامے میں ہماری کیا حیثیت ہے۔ اللہ تعالی نے تمام کرداروں کو یہ بتایا کہ تمماری یہ دولو فی ہوگئے تو ان کے سامنے وہ ڈیو فی ہوگئے تو ان کے سامنے وہ دی فیل ہماری کیا تھا جس سے کردار خود سے واقف ہوگئے تو ان کے سامنے وہ شعلی مستی آگئی جس نے ڈرامے کو آشی کیا تھا جس عالم میں کا نتات کے نقش و نگار ہے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح مجفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار ہو ہوگے ہیں وہ لوح محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح مجفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار کے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح مجفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار کے میں دو کو جس کی ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح مجفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار کے ہوئے ہیں وہ لوح محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح مجفوظ پر بنے ہوئے نقش و نگار

سوال: علم حقیقت کیاہے؟

اسم اعظم روشنیال ہمارے سامنے نہیں ہیں اور نہ ہی ان روشنیول کی ماہیت سے ہم واقف ہیں خاص آدم کے لئے مخصوص کیا ہے۔اس لئے کہ اس علم کا تعلق عقل سے ہے یابہ اس لئے ہم یہ کمیں گے کہ ہمیں حق القین حاصل نہیں ہے۔اے ہم مخفر طریقہ سے الفاظ ويكر عقل نئ أيجاوات مخليق كرتى ہے۔ جس طرح ايك آدى۔ T.V ماليتا اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کسی نے کماآگ جل دی ہے۔ ہم نے اس کے کہنے پر ہے اور چریا T.V نہیں ماسکتی۔ اس طرح چریا آسان کی وسعوں میں اُڑتی ہے جب یقین کرلیا کہ وہاں آگ ہے۔اے علم الیقین کہیں گے۔جب ہم آگ کے قریب گئے کہ آدی از نہیں سکتا۔ آدم زاد میں بھی سب لوگ ایسے عاقل بالغ اور باشعور نہیں اور اسے دیکھ لیا تو ہمیں میں الیقین حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے آگ کی طرف ہوتے جن ہے ایجادت ظہور میں آتی ہوں۔ عقل کی کی یازیاد تی کی بدیا پر اختراعات کا ہاتھ بڑھایا توتیس محسوس کی۔اس تجربے کانام حق الیقین ہے۔ وجود قائم ہے۔لیکن ایک علم ایباہے جو عقل کی حدود اور دائرے سے باہر ہے۔ مثلاً میہ روحانی انسان جب سی علم کا تذکرہ کر تاہے یا کا نتات میں موجود کسی شے کا کہ ایک ہدہ چڑیا کی طرح اڑ سکتا ہے۔اولیائے کرام کے ایسے بے شار واقعات تاریخ تجزید کرتاہے تواس کے سامنے علم کے یہ تینوں درجے ہوتے ہیں۔ روحانی سائنس کے صفحات میں موجود ہیں کہ انہوں نے فضا میں پرواز کی ہے۔ ہزاروں میل دور کی چیز کو بغیر کسی وُور بین کے دیکھ لیاہے 'لاکھول سال پہلے کی آوازول کوشاہے سمجھاہے اوریہ سب پچھ ظاہری وسائل کے بغیر ہواہے۔ عقل سے جوعلم سیکھاجا تاہے اس کانام علم حصولی باورجوعلم وجدان سے حاصل ہو تاہاس کانام علم حضوری ہے۔

ہتاتی ہے کہ انسان کواگر کوئی چیز دوسری مخلوق سے متاز کرتی ہے تووہ علم ہے الیاعلم جو الله تعالى نوع كويد علم عطانسين الله تعالى دوسرى نوع كويد علم عطانسين كيا- جمال الله تعالى نے آدم كونيات اور علوم كا تذكره كيا ہے اس آيت ميں تفكر كرنے سے بیبات بوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علوم فرشتوں کو بھی حاصل ہیں اور علوم سوال: علم حصولی اور علم حضوری سے کیام ادہے؟ آدم کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن آدم کو وہ مخصوص علوم حاصل ہیں جو اللہ تعالى نے **جواب** : علم کی دو طرزیں متعین ہیں۔ایک طرزعلم حضوری ہے اور علم کی دُوسری فرشتوں کو بھی نمیں سکھائے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یا کی بیان کرتے ہیں اور ہم طرز کو رُوحانی سائنس میں اکتساب کہتے ہیں بعنی ایساعلم جو عقل کے استعال سے سیکھ تواتا ہی جانتے ہیں جتناعلم آپ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔اس سے ثابت ہواکہ انسان کا لیا جائے۔ جتنازیادہ عقل کا استعال ہو گا'اسی ہی مناسبت ہے اس علم میں اضافہ ہوتا چلا شرف دراصل اس کاعلم ہے اور بیوہ علم ہے جو دوسری مخلو قات کو حاصل نہیں ہے۔ جائے گا۔علم حصولی ایک ایساعلم ہے کہ آدمی این کوسش محنت 'جدد جمد اور صلاحیتوں ایک چڑیان ندگی گزارنے کے سارے تقاضے رکھتی ہے اور ان تقاضوں کو پورا ے مطابق ظاہر اسباب میں رہ کر کوئی علم سیکھے اور اس علم میں مادی وسائل ہروئے کار كرنے كے علم ہے بھى باخبر ہے ليكن وہ ہوائی جمثاز نہيں بياسكتى 'ايٹم يىم نہيں بياسكتى' آئیں۔ اکسانی علوم آدمی کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اور عقل کے استعمال کے ریدیویا . T.V نمیں ایجاد کر سکتی اور آدمی یہ تمام چیزیں بنالیتا ہے اور اس کے علاوہ نئی ذريع بتدر تج حاصل موت رج بير يعنى جس علم مين جتني زياده عقل استعال كيا نتی اختراعات کر تار ہتا ہے۔ اس علم کو ہم وہ علم نہیں کہتے جو علم اللہ تعالے نے بطورِ جائے اس مناسبت سے وہ علم اس بعدے کے لئے روشن بتا چلا جائے گا۔ بات اس میں

عقل کے استعال کی ہے۔ عقل بدر میں بھی ہوتی ہے عقل انسان میں بھی ہے۔بدر کی عقل کے مطابق اسے علوم سکھائے جائیں وہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ ایک آدمی لوہار بنتا جاہتا ہے۔اس کے سامنے تین چیزیں ہیں۔ایک لوہا ووسرے وہ صلاحیت جو لوہے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتی ہے اور تبسرے صلاحیت کا استعال۔ اب وہ صلاحیت کو استعال کر تاہے توصلاحیت کے مطابق او ہے ہے بے شار چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ کسی علم کو سکھنے کے لئے (Common Factor) نیت ہے یعنی وہ علم کس کئے سیکھا جارہا ہے۔اس علم کی ہدولت جو چیزیں تخلیق یار ہی ہیں ان چیزوں میں تخریب کا پہلو نمایال ہے یاس کے اندر تغیر نمال ہے۔ لوہاایک دھات ہے۔ لوہے کو مختف چیزوں میں ڈھال دیناایک صلاحیت ہے لیکن یہ چیزیں کس مقصد اور کس کام کے لئے مائی گئی ہیں یہ بات تغمیری یا تخریبی پہلو ظاہر کرتی ہے۔ او ہے ہے ایسی چیزیں مجھی بنتی ہیں جن کے اوپر انسان کی فلاح و بہود کادار و مدار ہے مثلاً چمٹا 'پھو کئی ' توا' ریل کے پہیے 'ریل کے ڈب 'ہوائی جماز اور دوسری بے شار چیزیں۔ اور اگر نیت میں تخریب ہے تو کی اوباراکٹ اور مم وغیرہ میں تبدیل ہو کر نوع انسانی کی جابی کا بیش خیمه بن جاتا ہے۔

علم حصول ایک ایباعلم ہے جو دسائل کے یقین کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ وسائل ہوں مے توبہ علم سیکھا جاسکتاہے۔وسائل نہیں ہوں مے توبہ علم نہیں سیکھا جاسكتا تلم موگاتو تحرير كاغذ پر منتقل موگ و تلم نهيں موكاتو تحرير كاغذير منتقل نهيں ہوگ۔ مطلب یہ ہے کہ قلم وسیلہ ہے اس بات کے لئے کہ تحریر کو کاغذیر منظل کیا جائے۔ علم حصولی کے لئے وسائل کے ساتھ ساتھ استاد کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ ایسا استاد جو گوشت بوست سے مرکب ہو اور جو زمان و مکان میں بد جسمانی

خدوخال کے ساتھ شاگر د کے سامنے ہو نیز استادیہ بتانے کے لئے موجود ہو کہ قلم اس طرح پکراجا تاہے اور قلم سے الف 'ب'ت اس طرح لکھی جاتی ہے۔

علم حضوریوہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیامیں داخل کرے غیب کی دنیاہے متعارف کراتا ہے۔ بدوہ علم ہے جس کی حیثیت براہ راست ایک اطلاع کی ہے یعنی علم حضوری سکھنے والے مدے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آنے سے مرادیہ ہے کہ حافظے کے اوپر ایک تقش اہر تا ہے مثلاً اگر علم حضوری سکھانے والا کوئی استاد کبوتر کتاہے تو حافظے کی سطح پریاذ ہن کی اسکرین پر کبوتر کاایک خاکه سابنتا ہے اور جب الفاظ کے اندر گر ائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر فی الواقع کبوتر اپنے پورے خدوخال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ اس طرح جب استاد کسی سیارے باستارے کا تذکرہ کرتاہے تو حافظے کی اسکرین پر روشن اور دمیمتا ہواستارہ محسوس ہوتا ہے۔اسی طرح رُوحانی استاد جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو جنت سے متعلق ایک قلم دماغ کے اندر ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ذہن کے اندر بربات ممیں تعش نظر آتی ہے کہ جنت ایک ایبلاغ ہے جس میں خوبصورت پھول ہیں ، آبعاریں ہیں وودھ کی طرح سفیدیانی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوصورت مناظر میں جن کی نظیرونیامیں نہیں ملتی۔

علم حضوری ایک ایباعلم ہے جو مادی وسائل کا مختاج نہیں ہے۔ اس علم کو سکھنے کے لئے کاغذ ، قلم ، دوات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جس طرح حصولی علم کو سکھنے کے لئے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے اس طرح حضوری علم کو سکھنے کے لئے رُوحانی استادی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ علم نائم اور اسپیس کی حدود ہے باہر ہے۔ اس لئے میہ ضروری نہیں ہے کہ استاد مادی خدوخال اور دوسری مادی وسائل کے ساتھ بھی طرز فکر مرید کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔

حضرت اولیں قرنی اور سید ناحضور اکرم سیکی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت اولیں قرنی "سید ناحضور اکرم سیکی ہیں ملی شیں ملے لیکن محبت اور قربت کا بیام تھاکہ حضور اکرم سیکی شام کی طرف رخ فرماتے تھے تو چرہ مبارک خوشی ہے تماجاتا تھا۔ اور فرماتے تھے شام سے مجھے یوئے دوست آتی ہے۔"

آدی کے اندر دماغ دراصل ایک اسکرین ہے بالکل ٹی۔وی کی طرح۔ کہیں سے کوئی چیز نشر ہوتی ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے سے بغیر کمی وقت کے وہ تصویر ٹی وی اسکرین پر منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ تصویر ہلتی بھی ہے 'وہ تصویر یو لتی بھی ہے 'وہ تصویر منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ تصویر روتی بھی ہے 'وہ تصویر روتی بھی ہے وہ تصویر روتی بھی ہے حالا نکہ یہ علم حصولی ہے کہ لوگوں نے وسائل کو کام میں لاکر اتنی زیادہ کو شش کی کہ ہزاروں میل کے فاصلے سے انہوں نے آدمی کو لیروں میں منتقل کردیا ہی ضمیں ہے کہ ایک تصویر کے دور در دراز علا قول میں منتقل کردیا ہی ضمیر ہزاروں لاکھوں صرف ایک جگہ نظر آئے بلحہ ٹی وی اسٹیشن سے نکلی ہوئی ایک تصویر ہزاروں لاکھوں جگہ بیک وقت نظر آتی ہے۔

اسی طرح جب کوئی مرادای مرید کی طرف متوجہ ہوتا ہے تواس کے اندر تائم اور اسپیس کو حذف کرنے والی صلاحیتیں مرید کے دماغ کے اسکرین پر خفل ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے یہ صلاحیتیں خفل اور متحرک ہوتی رہتی ہیں 'مرید کے اندر ذہنی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ انتا یہ ہے کہ مرید کی طرز فکر مراد کی طرز فکر کن جاتی ہے۔ مراد کی صلاحیتیں مرید کی صلاحیتیں بن جاتی ہیں۔ اور جب یہ عمل اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو مراد کی صلاحیتیں مرید کی صلاحیتیں بن جاتی ہیں۔ اور جب یہ عمل اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو مراد اور مرید ایک ہوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دونوں کی گفتگو ایک ہوجاتی ہے ورنوں کی شکل وصورت ایک ہوجاتا ہے۔ ایسے بے دونوں کی شکل وصورت ایک ہوجاتا ہے۔ ایسے ب

شاگر دے سامنے موجود ہو۔ علم کے طالب کوشاگر دکھاجا تاہے اور علم سکھانے والے کو استاد کانام دیاجا تاہے۔ علم حضوری سکھنے والے طالب علم کااصطلاحی نام مریدہے اور علم حضوری سکھانے والے کااصطلاحی نام مرادہے۔

علم حضوری میں استاد کا کام صرف انتا ہے کہ وہ طالب علم کو صلاحیتوں کا استعال سکھادے۔ اک آدی تصویر بنانا چاہتا ہے یا تصویر بنانے کا فن سیکھنا چاہتا ہے۔ اُستاد کا کام صرف انتا ہے کہ وہ شاگر د کویہ بتادے کہ تصویر اس طرح بنتی ہے کہ اگر گراف کے استے خانوں گراف کے استے خانوں گراف کے استے خانوں پر پنیل پھیر دی جائے تو کان بن جائے گا۔ گراف کے اندرا تن تعداد میں خانے کا در پنیل پھیر دی جائے تو کان بن جائے گا۔ گراف کے اندرا تن تعداد میں خانے کا در چنی تعداد میں خانے کا در چنی تعداد میں خانے کا در چنی تو چرہ بن دیئے جائیں تو آنکھیں بن جائیں گی۔ پنیل کو اس زاویے سے تھمادیا جائے تو چرہ بن جائے گا۔ طالب علم استاد کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کر تا ہے تو وہ تصویر بنا جائے گا۔ طالب علم استاد کے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کر تا ہے تو وہ تصویر بنا تھا گیا ہے۔ استاد کا کام صرف انتا تھا کہ اس نے تصویر بنانے کا قاعدہ سمجھا دیا۔ جتنی مشق کی جاتی ہے اس مناسبت سے تصویر کے خدوخال بہر اور خوبصور سے جاتے ہیں۔

اس کے مضادعلم حضوری میں مراد کرید کے اندراپی صلاحیتیں منتقل کردیتا ہو ہم رید جب تصویر کشی کرلے گا تو اس تصویر میں مراد کی صلاحیت کا عکس نمایاں ہو گا۔ صلاحیتوں کا منتقل کرنامادی و سائل کا مختاج نہیں ہے۔ صلاحیتوں کو قبول کرنے کے لئے اور مراد کی طرز فکراپنے اندر منتقل کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مرید خور کو اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ مراد کے سپر دکر و سے اور اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ اسکے اندر بجز مراد کے کوئی چیز نظر نہ دے اور اپنی ذات کی اس طرح نفی کر دے کہ اسکے اندر بجز مراد کے کوئی چیز نظر نہ تے۔ جیسے میں طرز مرید کے اندر معظم ہوتی رہتی ہے اس مناسبت سے مراد کی

شاروا قعات تاریح کے صفحات میں موجود ہیں کہ مراد کے سر میں در د ہوا تو مرید نے بھی ای طرح در دکی کی محسوس کی اوریٹی باندھ لی۔ مراد کو خار ہوا تو مرید بھی خارمیں سیخ لگا۔ جب کہ مرید اور مراد دونوں کے در میان فاصلہ سینکروں اور ہزاروں میل تھا۔ جب شخفیق کی گئی تو معلوم ہوا دونوں ایک ہی وفت مخار میں مبتلا ہوئے۔اگر مرید کے اندر جذبة صادق ہے اور مرادے عشق كے درج ميں محبت كرتاہے 'اين ذات كى نفي کر کے سب کچھ مراد کو سمجھتا ہے تو پھر دور دراز کے فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں اور مرید ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی اینے مراد اور پیرومر شدنے فیض یاب ہو سکتاہے۔

الیاصرف علم حضوری ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ علم منتقل ہوتا ہے سکھایا نہیں جاتا۔ علم حصولی اور علم حضوری میں نہی بدیادی فرق ہے۔ مریدیا شاگر د دونوں طریقوں سے بیاعلم سیکھتا ہے گر علم حصولی میں مریدیا شاگر دکوائی صلاحیتوں پر انحصار کر ناپڑتا ہے 'جب کہ علم حضوری میں مرادا بی صلاحیتوں مرید کی زوح کے اندر انڈیل دیتاہے۔

سوال: أوح كياب اس كو تفسيل سيان كريس

جواب: قرآن پاک میں میان کیا گیا ہے۔"اے رسول ! تم سے رُوح کے بارے میں سوال كرتے ہيں۔ آپ علی اكم و سحے كه زوح مير ارب كامر سے بـ"۔ قرآن پاک کی آیات میں یہ بھی ارشاد ہواہے کہ انسان نا قابل مذکرہ شے تھا۔ ہم نے اس کے اندرا پی زوح ڈال دی۔ پیدال سنتا سمجھتا محسوس کر تاانسان بن گیا۔ بات سید حی اور صاف ہے کہ انسان گوشت پوست اور بڑیوں کے وحانجے کے اعتبارے نا قابل تذکرہ شے ہے۔ اُس کے اندراللہ کی پھو تکی ہوئی رُوح نے اس کی تمام صلاحیتوں اور زندگی کے تمام اعمال وحرکات کو محترک کیا ہوا ہے۔ ہم روز مرہ ویکھتے

ہیں کہ جب کوئی مرجاتاہے تواس کا پوراجم موجود ہونے کے باوجوداس کی حرکت ختم موجاتی ہے۔ معنی حرکت تابع ہے رُوح کے۔در حقیقت رُوح بی زندگی ہے اور رُوح کے اوپر بی تمام اعمال و حرکات کا انحصار ہے۔ روح کی ہر حرکت میں مقداریں کام مکرتی ہیں اور بیہ معین مقداریں استعال کر کے رُوح مختلف حیثیتوں اور رنگ رُوپ میں انا تعارف پیش کرتی ہے۔ روح جب ان معین مقداروں کے تانے بانے کے ساتھ لباس تیار کرتی ہے جس کو ہم در خت کتے ہیں۔ تو رُوَح ہمیں در خت کی شکل میں نظر آتی ہے اور رُوح جب وہ مقداریں پیش کرتی ہے جو بحری میں ہوتی ہیں تووہ ہمیں بحری نظر آتی ہے۔ علیٰ ہٰزالقیاس اس طرح جتنی نوعیں اور ان نوعوں کی شکل و صورت ہم و میصتے ہیں یا ایس نوع جو ہماری نظر ول سے بوشیدہ ہے وہ رُوح کے لباس کی ہر لمحہ بدلتی موئی تصویریں ہیں۔ زوح جب ملاء اعلی کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہے تو ملاء اعلیٰ ہے ملاء اعلیٰ میں گروہِ جبر کیل "میکا کیل" اور اسر افیل" شامل ہیں۔ روح ہی کی تخلیق حاملان عرش ' ملا نکه سادی ' ملا نکه ار ضی اور ایسے سیارے ہیں جن میں اربول کھر بول انسان' جنات اور دوسری مخلوق آباد ہیں۔

رُوح ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور خود کو کسی نہ کسی لباس یا تجاب میں ظاہر كرتى ہے۔ روح كے بارے ميں جتنے تذكرے ملتے ہيں اور جن لوگول نے روح كى تعریف بیان کی ہے 'انہول نے رُوح کو کسی نہ کسی شکل وصورت میں بیان کیا ہے مثلاً روشنی انوروغیرہ وغیرہ ۔ روشن بھی ایک شکل ہے اور نور کی بھی ایک تعریف ہے۔ فی الواقع زوح كيا ہے اس كى ماہيت كيا ہے اس كو واضح طور يربيان كرنے كے لئے ہارےیاں الفاظ (Vacublary) نمیں ہیں۔ روح جس نوع کا لباس اختیار کرتی ہے اس نوع کو زندہ رہنے کے لئے تمام

ضروری حواس بعضتی ہے۔ یہ حواس بی ہیں جوالگ الگ مقدار رکھتے ہیں۔ زمان و مكان كاروب دهار كر بهارے سامنے آجاتے ہيں۔ حواس ذيلي تخليق بيں يعني زوح كي تحخلیق۔اس طرح جیسے انسان ہوائی جماز بیا تاہیہ تو کمایہ جاتا ہے کہ انسان ہوائی جماز کا فالت ہے حالاتکہ ہوائی جماز کی تخلیق میں درجہبدرجہ وہ تمام تحریکات موجود ہیں جو رُوح ہے انسان کو منتقل ہوئی ہیں۔

جب کوئی انسان تخلیقی مقدارول سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس حد تک آزاد ہو جاتا ہے کہ رُوح کا منایا ہوالباس یاا بے لئے رُوح کے متعین کردہ میڈیم کی تفی ہو جاتی ہے تودہ ایک حد تک جتنا اللہ تعالی جا ہے ہیں رُوح سے و قوف حاصل کر ایتا ہے اور یہ وقوف انسان كوتمام فاصلول اورتمام صديد يول سے آزاد كرديتا ہے۔

اس دنیا کی تمام چزیں جو کچھ ماری آتھول کے سامنے ہیں یا جن چیزول کو ہم دیکھ رہے ہیں بشمول سورج 'جاند' ستارے ہم رُوح کی معرفت دیکھ رہے ہیں یعنی رُوح كى اطلاعات يا رُوح كاعلم مختلف شكل وصورت اور مختلف لباسول ميس نظر آر ہاہے \_جس طرح انسان کے اندرروح کام کر ہی ہے یاجس طرح روح نے انسان کو لباس سا كر خود كے سامنے اور دوسرى نوعول كے سامنے پيش كيا ہے۔ اى طرح چاند اور سورج بھی ایک علم ہے جس کی اطلاع متواز اور مسلسل رُوح ہمیں بہم پہنچار ہی ہے ایک اندها آدی جو جاند' سورج اور ستارول کو نمیں دیکھ سکنا مگر جاند کی روشنی' ستارول کی محصتر ک اور سورج کی تیش ہے اس طرح متاثر ہوتا ہے جیسے آگھ رکھنے والا کوئی انسان متاثر ہو تاہے۔ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اندھے کویہ نظر نہیں آرہا ہے کہ بیدد هوپ ہے لیکن وہ دھوپ کی تیش محسوس کر تاہے اور اُسے بیہ علم ہے کہ بیہ وصوب ہے ایک آدمی پانی کو دیکھا ہے۔اس نے ابھی پانی میں ہاتھ سیں ڈالا۔اس کا ہاتھ

ابھی بھیگا بھی نہیں' ہاتھ بھینے سے دماغ پر جواثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے لیکن دہ یانی کو دیکھ کریانی کمہ دیتاہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں مد بیں ' کوئی محض اس کے ہاتھ پر لوہے کا مکار ارکھ دیتا ہے۔وہ آدمی دیکھ شیس رہاہے کہ ان کے ہاتھ پرلوہار کھا ہوا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ بدلوہ کا اکر اے۔ سوال بدے کہ جبیانی میں ہاتھ بھی اے کودیکھا نہیں تواس نے یہ کیے کہ دیاکہ بدیانی ہے 'یہ لوہاہے۔ زبان سے ادانہ ہونے کے باوجود محبت محری نظرول کے اثرات خوش کن ہوتے ہیں اور غضبناک نظریں ہراسال کردیتی ہیں۔ گو کے بھرے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ ان اشاروں کو جووہ الفاظ کی جگہ استعال کرتے ہیں آپس میں اس طرح سجھتے ہیں جس طرح ہم کی بات کو الفاظ میں کہتے اور سجھتے ہیں۔

اب ہمیں یہ تشکیم کرنا پڑے گا کہ روح کے لئے الفاظ اس وقت اہمیت رکھتے ہیں جب وہ خیال کو الفاظ کے اندر ہند کر کے اس کی ایک شکل و صورت بنا دے یا خیالات کولباس پہنادے۔اگروہ علم کوالفاظ کے جامے سے آزادر کھے تب بھی ہم مغهوم سجھنے پرای طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح لفظاور آواز سُن کر سجھتے ہیں۔

## انسان اور آدمی

جب بم این زمین واند سورج مکشانی نظام اور کا نتات کی ساخت بر غور

کوئی اسے بعثوان کتاہے ، کوئی اس لازوال بستی کانام (GOD) رکھتاہے ،

سمى ند ہى محيفے ميں أسے يزوال كے نام سے يكار احميا ہے۔ ايل اور ايليا كے نامول سے

بھی میہ ہتی متعارف ہے۔ نام پچھ بھی ہو 'بہر حال ہم یہ مانے اور یقین کرنے پر مجبور

جیں کہ ایک طاقور اور لامتنائی ہستی ہمیں سنبھالے ہوئے ہوار ساری کا کنات پراس

کی حکمرانی ہے۔ وہ لوگ جو اس عظم ہتی کا اقرار نہیں کرتے وہ زندگی کی فکست و

ر سخت کاذمہ نیچر کو قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کے انکار میں بھی اقرار کا پہلو نمایاں

ہے۔اس کئے کہ جب تک کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اس کا انکار اور اقرار زیر صف ہی

نمیں آتاانکار کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کوئی بندہ اپنی دانست میں غیر متعارف ہتی کو سیجھنے کی کوشش کر تاہے اور جب اس کی سیجھ میں پچھ نہیں آتا تواس کاذہن انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

فالق کا نکات نے یہ کا نکات حق پر پیدائی ہے ہر منے کو کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ مخلیق کیا ہے۔بلا مقصد یا کھیل کے طور پر کوئی چیز وجود میں نہیں لائی گئی

ہے۔اب ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان کیاہے؟ عام طور پر انہان سجمتا ہے کہ اس کاوجود محمل کوشت بوست اور بربوں سے مرکب جسم ہے۔اس کی تمام دل چسپیال 'تمام توجہ اس جم پر مر کوزر ہتی ہے اور وہ اپنی تمام توانائی اس جسم کو پر وان چرھانے اور آسائش

مجم پھچانے میں استعال کر تاہے۔ جب کہ تمام پیغیروں اور پر گزیدہ ہستیوں نے ہمیں میہ ہتایا ہے کہ اصل انسان کوشت پوست کا جم نہیں ہے بائد اصل انسان وہ ہے جواس جسم کو متحرک رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس اصل انسان کو رُوح کا نام دیا

جاتا ہے۔اس بات کو حضور قلندر بلااولیاء فی کتاب "اوح و قلم" میں جس طرح مان کیاہاس کامفہوم یہ ہے کہ۔ كرتے بيں توبيبات سامنے آتی ہے كہ بيرسار انظام ايك قاعدے 'ضابطے اور قانون كے تحت کام کر رہا ہے۔ اور یہ قانون اور ضابطہ ایبا مضبوط اور معظم ہے کہ کا کتات میں

موجود کوئی شئے اپنے ضابطہ اور قاعدہ سے ایک انج کے ہزارویں حصہ میں بھی اپنارشتہ منقطع نہیں کر سکتی۔ زمین اپنی مخصوص رفار سے محوری اور طولانی کروش کر رہی

ہے۔اس کوایے مدار پر حرکت کرنے کے لئے بھی ایک مخصوص رفار اور گردش کی ضرورت ہوتی ہے۔اوراس میں ذرہ برایر فرق نہیں ہو تا۔یانی کابہا عارات بن کراڑنا ' شدید فکراؤے اس کے مالیحیو لز کاٹو ثنااور مجلی کا پیدا ہونااور ماحول کو منور کرنا محرارت

كاوجود مين آنااور ہر شيخ كادوسرى شيخ براثر انداز ہونائيه سب أيك مقرره قاعده اور ضابط کے تحت ہے۔اس طرح حیوانات 'نباتات کی پیدائش اور افزائش بھی ایک گلے ہد ہے قانون کی پیروی کر رہی ہے۔انسانی دنیا میں بھی پیدائش اور نشوونما کا نظام آیک

ی چلا آرہا ہے۔ وہ پیدا ہو کر بر حتا ہے اور لڑ کین اور جوانی کے زمانوں سے گزر کر یو حایے کے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور پھراس دنیاسے رخصت ہو جاتا ہے۔ غور

طلب بات سے کہ کوئی ہے نہیں جا ہتا کہ وہ بوڑھا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ بوڑھا ہونے پر مجورے \_ کوئی مخص یہ نہیں پند کر تاکہ اس کے اوپر موت دار د ہو لیکن د نیام ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ آدمی نے موت سے نجات حاصل کرلی ہو۔ان تمام

باتوں پر گهرے غور وخوض کے بعد یمی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس قدر منظم و مربوط

نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے۔

"ہم اینے مادی جسم کی حفاظت کے لئے لباس ماتے ہیں۔ لباس خواہ اُونی ہو' سوتی ہو 'نا کلون کے تارول سے مناہویار کیم سے مناہوا ہوجب تک گوشت پوست کے جسم ير موجود باس ميں حركت ب\_ابيا بھي نميں ہواكد كوئي آدمي ماتھ بلائے اور قمیض کی آستین نہ ہے۔ابیا تھی نہیں ہواکہ قمیض کوچاریائی پر ڈال دیاجائے اوراس سے كها جائے كه وہ اپنے ارادے سے "آستين بلائے اور آستين ميں حركت بيدا ہو جائے۔ بتانايه مقصود ہے كہ لباس كى حركت جم كے تابع ہے۔ لباس ميں اپنى ذاتى كوئى حركت واقع نہیں ہوتی۔ای طرح جب زوح آدمی سے بے تعلق ہو جاتی ہے ور آدمی مرجاتا ہے تو کیڑے سے بے ہوئے لباس کی طرح اس کے اندر بھی کوئی وَاتی حرکت یا قوت مرافعت موجود نہیں رہتی۔ گوشت پوست اور رگ پھوں سے بنے ہوئے مادی جسم یا لباس يرضرب لگائى جائے ياس كوكس تيزدهار آلے سے كانا جائے ، جسمانى لباس كوئى حركت نبيل كرے گا۔ جب تك زوح اس لباس كو پہنے ہوئے تھى اس لباس ميں حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی۔ پس ٹابت ہوا کہ ہم گوشت پوست کے جس انسان کواصل انسان کہتے ہیں وہ اصل انسان نہیں ہے بلعد اصل انسان کا لباس ہے اور اصل انسان زوح ہے۔

الله تعالى قر آن ياك مين فرماتي بين \_

"انسان نا قابل تذكره شئے تھے ہم نے اس كے اندر اپني رُوح دال دى۔۔ اور به دیکها'منتااور محسوس کر تاانسان بن گیا"۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے فرمایا۔

" يولوگ تم سے زوح كے بارے ميں سوال كرتے ميں۔ آپ كه و بيجة روح میرے دب کے امرے ہے۔

امرکی تعریف سور ہ کئین کی آخری آیات میں اس طرح کی گئی ہے۔ "اس کامریہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کاار اوہ کرتاہے تو کہتاہے" ہو"اور وہ ہو

اسم اعظم

ان آیات سے فار مولا ہے، ماکہ آدمی جسمانی اعتبار سے ما قابل تذکرہ شے ہے۔ اس کے اندرروح ڈال دی گئی تواہے حواس مل گئے۔ رُوح اللہ کا مرب اور اللہ کا امرب ہے کہ جبوہ کی چیز کاارادہ کر تاہے تو کتاہے ہو اوروہ ہو جاتی ہے۔

موجودہ سائنس کی دنیا کمکشانی اور سمتنی نظامول سے روشناس ہو چکی ہے۔ کھکشانی اور سنسی نظاموں کی روشنی ہے جاری زمین کا کیا تعلق ہے اور یہ انسان حیوانات ' نباتات اور جمادات پر کیااٹر کرتی ہے ؟ یہ مرحلہ بھی سائنس کے سامنے آ چکا ہے لیکن ابھی تک سائنس اس بات سے پوری طرح باخبر نہیں ہے کہ سمتنی نظامول کی رو مین انسان نباتات اور جمادات کے اندر کس طرح اور کیا عمل کرتی ہے اور کس طرح ان کی کیفیات میں ردوبدل کرتی رہتی ہے۔ سائنس کا عقیدہ ہے کہ زمین زمین پر موجود ہر شے کی ہیادیا قیام اسر اور صرف اسر پر ہے۔ ایس اسر جس کوروشنی کے علادہ ادر کوئی نام نہیں دیا جاسکتا اور پوری کا ئنات صرف ایک ہی قوت کی مختلف شکلوں کا مظاہرہ ہے۔ کا نئات میں متاز ہونے کی حیثیت ہے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ امر اورروشی کیاچزہے۔

حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے۔

"God said light and there was light."

لينى خدانے كما"روشى"اورروشى وجود ميں آئى۔اسبات كو قرآن باك نے الله نُورُ السَّمون والأرض العنى الله نور ب آسان اور زمين كاكمه كريان كياب مطلب بي

اسم اعظم

یمان اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ انسان کی حیثیت دوسری مخلو قات ے در میان کیا ہے ؟ اور آگر یہ تمام محلو قات ہے افضل ہے تو کیوں ہے ؟ الله تعالی اس

بارے میں کتے ہیں:

"ہم نے پیش کی اپنی لائت آسانوں وسین اور بہاڑوں بر۔ انہول نے اس

الانت كوا فعانے بے اتكار كرويالور كماكه أكر جم نے اس بار المانت كوا محاليا تو جم ريزه ريزه موجائيس ك\_انسان ناس كوا محالياب فكسيد ظالم اور جال ب-"

قرآن یاک کے اس ارشاد سے پہتہ چال ہے کہ تخلیق کا نات کے بعد اللہ تعالی نے تمام محلوقات کے سامنے اپنی امانت اور اپنی خصوصی نعمت پیش کی۔سب اس بات

ے واقف تھے کہ وہ اس عظیم ہار امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن انسان اس امانت کاامن بنے پر رضامند ہو گیالوراس نے اللہ کی خصوصی تعت کو قبول کر اوا۔اس کے باوجود کہ وہ اللہ تعالے کی خصوصی نعمت کا حافل ہے اور یک امانت اسے تمام محلو قات

ے متاز کرتی ہے ، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعلیا اے ظالم اور جامل قراروے

تحلیقی فار مولول کے تحت اللہ کی ہر مخلوق باشعور اور باحواس ہے اور اپنی خدا داد صلاحیتوں سے قائم زندہ اور متحرک ہے۔ آسان وین اور بیاڑوں کی معتلو ہماراؤ بن اس طرف متوجد كرتى ہے۔ كه انسان كى طرح آسان زمين اور زمين كے اعدر تمام ذرات اور زمین کے اوپر تمام تخلیقات اور بیاز شعور رکھتے ہیں۔ جس طرح آدی کے اندر عقل کام کرتی ہے اس طرح بہار بھی عقل رکھتے ہیں کول کہ سمی بات کا قراریا انکار جائے خود قعم وادر اک اور شعور کی دلیل ہے۔ آیات مقدسہ میں تفکر کرنے ہے واضح ہوجاتاہے کہ الی زندگی جس میں بھیرت شامل نہ ہووہ تلکم اور جمالت سے تعبیر

ہے کہ لریاروشن اور زمین و آسانوں کی ساطیر اور است اللہ کی ذات مطلق سے قائم ہے جب به سارى كا نكات بشمول انسان ميوانات نباتات اور جمادات روشنيول اور امرون یر قائم ہے تواس کاواضح مطلب میہ نکاتاہے کہ میہ سب موجودات دراصل اللہ کے نور (اس) كامظامره ب-اى الرياروشى كوند بب نے زوح كانام ديا ب نداهب اور تمام علوم جمیں ال بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم یہ جان لیں کہ امل انسان کون ہے وہ کمال ہے آگر اپنے لئے جسمانی لباس وضع کر تاہے اور پھر اس

لباس کو اتار کر کمال چلا جاتا ہے اس بات سے واقف ہونے کے لئے بادیوں اور ر ہنماؤں نے قواعد و ضوابط مرتب کئے ہیں۔ قرآن پاک نے انسان کو اصل انسان سے متعارف کرنے کے لئے بہت اہم اور نمایت مختر فار مولے ( Equations ) متائے ہیں تاکہ نوع انسانی خود آگائی حاصل کر کے اصل انسان سے واقف ہو جائے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھ کر سوائے افسوس اور دیکھ کے پچھ حاصل نمیں ہو تاکہ انسان ہمیشہ مضطرب برحال عملین خوف زدہ اور پریثان رہا ہے۔ ڈر خوف اور عدم تحفظ کسی زمانے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مجمی کم لیکن قائم ضرور

ر ہتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی دل چسپیال مادی وجود میں زیادہ ہوتی ہیں۔اسی مناسبت سے دورو شنیول سے دور ہوتا چلاجاتا ہے۔روشنیول سے دوری کانام ہی اصظر اب 'ب چینی اور در ماندگی ہے۔ آج کے دور میں ذہنی کش محش اور اعصابی کشاکش اینے عروج پر ہے۔اس سے محفوظ رہنے اور پر سکون زندگی گزارنے کاطریقہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آدمی اصل انسان سے تعارف حاصل کرلے۔جب ہم انسان سے واقف ہو جائیں مے تو ہم لروں اور روشنیول کی پُر مسرت مُصندُک میں خود کو محفوظ یا ئیں گے۔ آلًا إِنَّ أَوُلِيَاءَ اللَّهِ لا حَوَفٌّ عَلَيْهِمُ وَلاَهُمُ يَحُرِّنُونُ

کی جاتی ہے۔ بہاڑوں' آسانوں اور زمین نے تفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ امانت کے

اسم اعظم

الرسول الله علية ك عمل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ يد عمل غار حراكي زند كى ہے۔ غار

حراکی زندگی ہے پیشتر حضور کرنہ قرآن نازل ہواتھا' نہ نمازروزہ فرض کیا گیا تھااور نہ بی اسلامی ضابطة حیات منظر عام بر آیا تھا۔ غار حراکی زندگی جمیں اسبات کی دعوت دیتی

ہے کہ ہم اپنے پیغیر کے نقش قدم پر چل کر ایسے طریقے اختیار کریں جس سے

ہمارے اندریہ بات مشاہدہ بن جائے کہ انسان کی صلاحیتیں محدود نہیں ہیں۔ یعنی کوئی انسان اگر جاہے توروشنیوں کے فار مولول سے باخبر ہو کرنائم اسپیس کی گرفت سے

آزاد ہو سکتا ہے۔اس کابدیادی طریقہ یہ ہے کہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی سے ایک مرکز پر موڈ کو متوجہ کر لیا جائے۔ اس (Concentration) کی کئی کیفیت

آدمی کواصل انسان سے متعارف کرادیتی ہے۔اس طریقہ تعلیم کانام مراتبہ ہے۔ مراقبہ کیاہے؟ \_\_\_\_اس کو سیحفے کے لئے نظر کے قانون کومیان کرنا ضروری ہے۔ آدمی دو طرح دیکھتا ہے۔ آیک براہ راست اور دوسر ابالواسطه-بالواسطه

دیکتا ہے ہے کہ ہماری نظر سمی چیز کے مادی خول سے تکراکر ڈک جائے اور اس کا علس ہمارے دماغ کی اسکرین پر منتقل ہو جائے۔ ہر ہر است و یکھنا یہ ہے کہ ہماری نظر کسی چیز کے مادی خول سے اکرائے بغیر اس کی حقیقت کا مشاہرہ کر لے۔ غیب کی و نیا کو دیکھنے

کے لئے مداور است نظر کاسمارا کیمارہ تاہے۔

ای بات کوایک دوسری طرز براس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ ہماری زندگی ادوحواس سے مرکب ہے یا ہارے اندر دودماغ کام کرتے ہیں۔ ایک وہ دماغ ہے جو ہمیں ٹائم اور اسیس میں قیدر کھتا ہے اس کے ذریعے ہم محض مادے (Matter) کو و مجھتے ، چھوتے اور سجھتے ہیں۔ دوسر ادماغ دہ ہے جو نائم اسپیں سے آزاد ہے۔ اس دماغ کے ذریعے ہم غیب کی دنیایا دے سے ماور ادنیا سے متعارف ہو جاتے ہیں۔اس دماغ

محمثل نہیں ہو کتے۔اس طرح وہ علم اور جمالت کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ انسان کواللہ تعالے کی جوامات حاصل ہے۔ اس سے صرف نظر اگر انسانی زندگی کامطالعہ کیا جائے تو نیہ کہناہے جانہ ہو گاکہ انسان مٹی کے ذرات ہے کم عقل اور کو تاہ نظر ہے۔ زمین کی صلاحیتوں اور قوتوں پر نگاہ ڈالنے سے جن مظاہرات کے

فاکے سامنے آتے ہیں وہ اپنی جگہ جائے خود اللہ کی نثانیاں ہیں۔ زمین ایک ہے و حوب ایک ہے اور یانی بھی ایک ہے لیکن جب زمین مخلیق کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو ایسے ایسے رنگ بھیرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک بی یانی زینن کی کو کھ میں

جذب ہونے کے بعد اتن تخلیقات میں جلوہ گر ہوتا ہے کہ ان کاکوئی شارو قطار نہیں۔ لگاہے کہ زمین کے بطن میں بے شار سانچ نصب ہیں۔ جس سانچ میں بانی تھر جاتا ہے وہاں نیاروپ اختیار کر لیتا ہے۔ بھی کیلائن جاتا ہے بھی سیب بن جاتا ہے۔ کہیں انگور بن جاتا ہے کہیں پھول بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ایک چھوٹا سانچ جب زمین کے پیٹ میں ڈال دیاجاتا ہے توزمین اس تے کو پر درش کر کے تناور ور خت مناویتی ہے بالکل ال طرح جيمال كے بيك يل يوكى نشود نما ہوتى بــ انسان اورزمن کا تجزید کیاجائے توایک بی نتجہ نکائے کہ زمن انسان سے

نیادہ باصلاحیت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالے کی پیش کردہ اس امانت سے واقف ہونا ہی انسان کو اشرف الخلوقات کے مرتبے پر فائز کرتاہے اور اگروہ اس النت سے واقف شیں ہے توبے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ پینمبروں نے ہمیں اس بات کاشعور دیاہے کہ ہم اپنی عقل و فکر کو استعال کر کے اپنے آپ کو حیوانات ہے تمس طرح متاز کر سکتے ہیں۔اس کاطریقہ ہمیں سید نامجر

حاصل کرلے۔ مراقبہ کی حالت میں انسان اپنی پوری ذہنی توجہ (-Concentra tion) ایک نظمیا ایک نصور پر مرکوز کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے مرکزیت قائم ہوتی ہے اس مناسبت سے انسان غیب سے قریب ہوتا چلاجاتا ہے۔ یمال تک کہ وہ زمان و مکان کی قیدسے آزاد ہو کر غیب کی دنیا میں واخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔

بطاہریہ نظر آتا ہے کہ مراقبہ کرنے والا کوئی بندہ آئکھیں بند کئے ہوئے بیٹھا ہے لیکن مراقبہ دراصل ایک طرز فکرہے اور وہ یہ ہے کہ مراقبہ کرنے والے ظاہری حوال کے ساتھ ساتھ باطنی حواس میں سفر کرتا ہے۔ آئے اب ہم یہ تلاش کریں کہ مراقبہ کی ملی جلی کیفیت ایک مخصوص انداز نشست اور ایک مخصوص طریقے کے بغیر مھی ہارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ طاہری حواس سے دوری کی کیفیت ہاری زندگی میں اداد تکیا غیر ارادی طور پر 'دونول طرح واقع ہوتی ہے۔ مثلاً ہم سوتے ہیں۔سونے کی حالت میں جاراد ماغ ظاہری حواس سے عارضی طور پر ابتار شتہ منقطع کر لیتا ہے۔

ہر انسان پیدائس ہے موت تک دو کیفیات میں سفر کر تاہے۔ ایک کیفیت کا نام میداری اور دوسری کیفیت کانام خواب یا نیند ہے۔ میداری کی حالت میں اس کے اوپر نائم السيس (زمان و مكان) مسلط ہے اور خواب ميں وہ نائم السيس كى كر فت سے آزاد ہوتا ہے۔ خواب دراصل مراقبہ سے قریب ایک کیفیت ہے۔ مراقبہ مثق ہے اس بات کے لئے کہ خواب کوبیداری میں معل کر لیاجائے. مراقبہ میں انسان پر کم وہیش وہ تمام حالتیں وار د ہو جاتی ہیں جن میں وہ سو جاتا ہے یا خواب دیکھتا ہے۔ اس طرح مر اقبہ کی مثق کرتے کرتے وہ خواب کی وروات و کیفیات میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ جس طرحوه میداری کی کیفیات و وارادات میں زند کی گزار ہاہے۔

قر آلنایاک کی اصطلاح "صلوٰۃ قائم کرنا" ہمیں اس بات کی وعوت ویت ہے کہ

ك وربيع بم ملا ككه 'اعراف برزخ اور ملاء اعلى اوربالآخر الله تعالى كاعرفان حاصل كرت بير- قرآن ياك كى زبان يس الدوحواسول يادما فول كانام "دن" اور "رات" ہے۔"دن" کے حواس میں انسان ٹائم اور اسپیس میں مقید ہے۔ اور "رات" کے حواس میں انسان نائم اور اسپیس سے آزاد ہے۔ قر آن پاک میں جمال حضرت موسیٰ کو تورات (غیبی اکشافات) دینے کاذ کرہے دہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

"ہم نے وعدہ کیاموی سے تمیں راتوں کالوروس راتوں کااضافہ کر دیا۔اس طرحاس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری چالیس رات ہوگئی"۔

غور طلب بات يه ب كه حفرت موى عليه اللام عاليس ون اور عاليس رات کوہ طور پر رہے لیکن اللہ تعلیا صرف رات کا تذکرہ کررہے ہیں ون کا نہیں مطلب ماف ہے کہ اس پورے وقعے اور قیام میں حضرت موی پردات کے حواس

سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کی معراج کے تذکرے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: "پاک ہے دہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کورات میں مجدحرام سے مجد افعنى تك تاكدأساني نشانيون كامشابده كرائي."

معراج کے بیان میں بھی رات کا تذکرہ کیا گیاہے جو اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ معراج کے دوران حضور پر جو پچھ غیبی دارادت ہوئی وہ رات کے حواس میں مونی ۔ بیان کرنابیہ مقسود ہے کہ غیبی انکشافات صرف دات کے حوال میں حاصل کے جاسکتے ہیں۔ون کے حواس کیساتھ غیب میں داخل ہونا ممکن نہیں۔

مراقبہ وراصل ای بات کی مشق کانام ہے جس میں کوئی بدویہ کو سش کرتا ہے کہ وہ رات کے حواس میں واخل ہو کر کا نتات کے حقائق اور اللہ تعالی کا عرفان الله تعالے عطاکردہ اس خصوصی انعام سے مستقیق ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپن ذات کا عرفان حاصل ہو۔ تصوف میں اس علم کوخود آگائی کا نام دیاجا تا ہے۔ خود آگائی کے بعد انسان کے اوپر علوم کے جو در دازے کھل جاتے ہیں ' نام دیاجا تا ہے۔ خود آگائی کے بعد انسان کے اوپر علوم کے جو در دازے کھل جاتے ہیں ' الن میں سے گزر کر بالآخر اللہ کے ساتھ ہدے کارشتہ مشحکم ہوجا تا ہے اور جب کوئی ہدہ مشحکم رشتے کے دائرے میں قدم رکھ دیتا ہے تودہ اس امانت سے و قوف حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالی نے اس کود دیعت قرمائی ہے۔

ہم نمازیں ذہنی مرکزیت حاصل کر کے اصل انسان سے واقف ہو جائیں۔ "صلوۃ"
کے ساتھ لفظ" قائم کر نا"اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نمازیں ذہنی مرکزیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعالیٰ کے ساتھ وہنی مرکزیت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعس آگر نمازیس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی مرکزیت قائم نہ ہو تووہ نماز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

" ہلا کت ہے ان نمازیوں کے لئے جواٹی نمازوں سے بے خبر ہیں "(الماعون پارہ • ۳) اللہ تعالیٰ یہ ہمی فرماتے ہیں :

"فلاح یا تی اُن مومنوں نے جواپی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔" قیام صلوقاور نمازیس خثوع و خضوع ماصل کرنے کے لئے اللہ کے دوست اولیاء اللہ نے مراقبہ کو ضروری قرار دیاہے۔ مراقبہ کرنے سے کوئی مدہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی کی قرمت کے ساتھ نماز کا قائم کر ناسیدنا حضور اکرم کے ارشاد کے مطابق "نماز مومن کی معراج ہے"۔اللہ تعالی کے ارشاد کے مطابق انسان اشرف المخلو قات ہے۔انصاف اور بھیرت کا تقاضاہے کہ ہم تلاش کریں کہ اشرف المخلو قات مونا کیامعنی رکھتا ہے۔عام زندگی میں انسان کی جوصلاحیت مظربنتی ہے اور جواعمال و حركات اس سے سرزو ہوتے ہيں مرف ان سے اشرف المخلوقات ہونا علمت نميں ہوتا۔ پیدائش شعور محوک پیاس اور خواہشات جاہے جسمانی موں یا جنسی میں انسان دوسری مخلو قات کے براہر ہے۔ البتہ مظاہراتی زندگی ہے ہٹ کر اس در ہے پر فائز ہے جو آسانوں میاڑوں اور زمین کو حاصل نہیں بعنی وہ اللہ تعالیٰ کامین ہے۔ کوئی انسان اگر اس امانت سے وا تغیت رکھتا ہے تو وہ اشر ف المخلو قات مجئورت دیگر آدم زاد اور دوسری مخلو قات میں کوئی خط امیتاز نسیس تھینجا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تعمت

حاصل ہونے کے اوجوداس نعمت سے بے خبرر بہنایا ہونا سرا سر ظلم اور جہل ہے۔

ہے۔ شعور کی یہ داغ بیل مال باپ کے شعور سے بنتی ہے۔ بینی مال کا شعور جع (+) باپ کا شعور بر اور حالات کے باپ کا شعور بر اور حالات کے روبدل کے ساتھ ضرب (Multiply) ہو تار ہتا ہے۔

ا چد کاشعور جمع (+) ماحول کادر شدر اور (=) فرد کاشعور

۲- تاریخی حالات دواقعات کاشعور جمع (+) اسلاف کاشعور رار (=) قوم کاشعور - سار یخی حالات دواقعات کاشعور جمع (+) آدم کاشعور رایر (=) اسلاف کاشعور بیم سارت شعور بیم آدم کاشعور شامل ہے اور یہ جمع در جمع بہارے شعور بیم آدم کاشعور شامل ہے اور یہ جمع در جمع بہو کر ارتقائی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے۔ دوچیزیں جب ایک دوسرے میں باہم کر مذب ہوجاتی ہیں تو نتیج میں تیسری چیز دجود میں آجاتی ہے۔

جیے پانی میں شکر طانے سے شر مت بن جاتا ہے پانی میں اتنی حرارت شامل کر دی جائے جو آگ کے قریب ترین ہو تو پانی کی وہی صفات ہو جائیں گی جو آگ کی ہوتی ہیں۔ اور آگر پانی میں اتنی سر دی شامل کر دی جائے جو یرف کی ہے تو پانی کی وہی خصوصیات ہو جائیں گی جو برف کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب مال اور باپ کا شعور ایک دوسرے میں جذب ہوتا ہے تو نتیجہ میں تیسر اشعور وجود میں آتا ہے جس کو ہم چے کہتے دوسرے میں جذب ہوتا ہے تو نتیجہ میں تیسر اشعور وجود میں آتا ہے جس کو ہم چے کہتے ہیں۔

ابھی ہم نے انسانی ارتقاء کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ارتقاء شعوری حواس پر قائم ہے۔اور اس ارتقاء میں ہر آن اور ہر لمحہ تبدیلی ہور ہی ہے۔بالفاظ دیگر یوں کما جاسکتا ہے کہ آن اور لمحات کی تبدیلی کانام ارتقاء ہے۔

فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ جبلت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ چہ جب پیدا ہوتا ہے تواس کے اندر فطرت اور جبلت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔

## انسان اور لوح محفوظ

انسان کاذ بن اور طرز فکرماحول سے بنتی ہے جس قتم کاماحول ہوتا ہے اس ہی طرز کے اعمال کے گتش در دہست یا کم وہیش ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔جس صد تک یہ نعوش گرےیا ملکے ہوتے ہیں ای مناسبت سے انسانی زندگی میں طرز فکر یقین ان جاتی ہے۔ اگر کوئی چہ ایسے ماحول میں پرورش یاتا ہے جمال والدین اور اس کے ردگرد ماحول کے لوگ ذہنی پیچیدگی 'بددیا نتی اور تمام ایسے اعمال کے عادی ہوں جو دوسروں کے لیے نا قابل تبول اور ناپندیدہ ہیں توچہ لازی طور پروہی طرز قبول کر لیتا ہے۔ای طرح اگر سی چہ کا احل یا کیزہ ہے تووہ یا کیزہ نفس ہوگا۔عام مثابدہ یہ ہے کہ چہ وہی زبان سکھتا ہے جو مال باپ ہو لتے ہیں۔ وہی عادات واطوار اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین سے وریثہ میں اسے معقل ہوتے ہیں۔ جد کاذبین آدھاوالدین کاوریثہ ہوتا ہے اور آدھا، حول کے زیر اثر بنتا ہے۔ یہ مثال صرف بچوں کیلئے مخصوص نہیں افراد اور قوموں پر بھی میں قانون نافذ ہے۔ابتدائے آفر نیش سے تاایں دم جو کچھ ہو چکاہے 'ہو رہا ہے یا آئندہ ہو گادہ سب کا سب نوع انسانی کا دریثہ ہے اور میں دریثہ قوموں میں اور افراد من منتقل مورما باورمو تارع گار

تانون : چہ جب پیدا ہوتا ہے تو شوری اعتبار سے بالکل کورا (Blank) ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر شعور کی داغ بیل پڑیکل ہوتی ہے۔ شعور کی بید داغ بیل پڑیکل ہوتی

چہ کے اوپر جبلت کے مقابے میں فطرت کا غلبہ ہو تاہے۔ جیسے جیسے والدین کے شعور کا حاصل شعور کا حاصل شعور کا حاصل شعور کا حاصل شعور کے شعور سے ضرب (MULTIPLY) ہو تاہے اصل شعور میں اصافہ ہو تاہے چہ کے اوپر جبلت غالب آ جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہو تاہے تو جبلت کا غلبہ فطرت کے لیئے پردوئن جاتا ہے اور جب ایسا ہو تاہے تو جبلت کا غلبہ فطرت کے لیئے پردوئن جاتا ہے اور

جول جول مير روه دير موتا ہے 'آدى فطرت سے دُور موتا چلاجاتا ہے۔ قرآن ياك ميں جن انبياء عليم الصلاق والسلام كانذكره الله تعالى نے فرمايا ہے

رائی استه ای معمولی سجھ ہو جھ کر آدی بھی غور کرے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان پیغمبران کرام کا سلسلہ ایک ہی خاندان سے واستہ ہے۔ (تذکرہ ان پیغمبروں کا ہور ہا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں کڑی در کڑی کیا گیا ہے)۔ قرآن پاک کے ادشاد کے مطابق عرب کی سر زمین پر جتنے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ سب حضرت اور اہیم کی اولاد میں اللہ تعالی نے ایک قانون ہادیا ہے۔ اس لیے قدرت اس قانون پر عملدر آمد کرنے میں اللہ تعالی نے ایک قانون ہادیا ہے۔ اس لیے قدرت اس قانون پر عملدر آمد کرنے کی پارٹ ہے۔ اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے:۔

"الله تعالی ک سُنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔"
الله تعالی کے ارشاد کے مطابق زمین کے ہر جھے میں پیغیبر مبعوث ہوئے
ہیں۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبر مبعوث ہوئے کین
سرزمین عرب پرجو پیغیبر مبعوث ہوئے اور جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا'وہ سب
حضرت ایر اہیم "کی اولاد ہیں۔ اس بات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت
ایر اہیم "کی طرز فکر ان کی اولاد کو منتقل ہوتی رہی۔

اس سے پہلے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انسانی ارتقاء مسلسل اور متواتر شعور کی منتقلی کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ عاروں میں رہتے تھے۔ پھر لوگ پتر

کے زمانے (STONEAGE) میں آگئے۔اور اس کے بعد پھر کے وہی ہتھیاریا ضروریات زندگی کاسامان دوسری دھا تول میں متقل ہوتا چلا گیا۔

علی بذاالقیاس نوع انسانی اس بی وری پر چل رہی ہے جواس کو آدم ہے منتقل ہواہے۔ آدم نے جو واکسار ہواہے۔ آدم نے جو واکسار ہواہے۔ آدم نے جو واکسار کے ساتھ عفوودر گزر کی درخواست کی نیئے طرز فکر بھی آدم کی اولاد میں نتقل ہو گئے۔ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ آم کی اولاد کو وہی وری ملتا ہے جس ماحول میں وہ برورش یا تاہے۔

طرز فکر دو ۲ ہیں۔ ایک طرز فکر بدے کو اپنے خالق سے دور کرتی ہے اور دوسری طرز فکر بدے کو خالق سے قریب کرتی ہے۔ ہم جب کسی ایسے انعام یافتہ مخص سے قریب حاصل کرتے ہیں جس کو دہ طرز فکر حاصل ہے جو خالق سے قریب کرتی ہے اور ہم جس حد تک اس انعام یافتہ مخص سے قریب ہو جاتے ہیں 'اتنا ہی اس کی طرز فکر سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ اور انتنا ہے کہ دونوں کی طرز فکر ایک بن جاتی ہے۔

لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرزیں دوا ہیں۔ ایک دیکھناہر او
راست ہو تاہے اور ایک دیکھنابالواسطد۔ ہراہ راست دیکھنے سے مشاء یہ ہے کہ جو چیز ہر اہ
راست دیکھی جارہی ہے وہ کی میڈیم کے بغیر دیکھی جارہی ہے۔ بالواسط دیکھنے کا
مطلب ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہم کی پردے میں کی ذریعہ سے یاکسی
واسطے سے دیکھ رہے ہیں۔

اب ہم نظر کے اس قانون کو دوسری طرح بیان کرتے ہیں۔ کا مُنات میں جو پھے ہے 'جو پچھ تھا'جو پچھ ہورہاہے یا آئندہ ہونے والاہے وہ سب کاسب لوح محفوظ پر

تعش ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ انسان بذات خود اور انسانی تمام حواس بھی لوح محفوظ بر نتش ہیں۔ لوح محفوظ پر نقش ہونا یہ ہے کہ انسان اور انسانی تقاضے جس طرح لوح محفوظ پر تعش ہیں اس میں ان نقاضوں کی کنہ موجود ہے۔ کنہ لینی الی بعیاد (BASE)جسيس چوں چرانفي اثبات اور ان تنجي نہيں ہے۔ بس جو کچھ ہے وہ ہے۔ لوح محفوظ پر اگر بھوک بیاس کے حواس موجود ہیں تو صرف بھوک و بیاس ے حواس موجد ہیں۔ یہ حواس اوح محفوظ سے مزول کر کے اوح دوئم میں آتے ہیں تو ان میں معنویت بیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیاس یانی سے بجھتی ہے اور بھوک کا مداوا غذا سے ہوتا ہے'وغیرہ وغیرہ۔ براہ راست نظر کے قانون میں صرف بھوک بیاس کا تقاضا آتا ہے۔ یہ نہیں ہو تاکہ بھوک بیاس کے نقاضے کیے پورے کئے جائیں۔ بھوک اور یاس کو کس طرح رفع کیاجائے 'بدبالواسط نظر کے قانون میں آتا ہے۔ یعنی ایک اطلاع ہے 'جب تک وہ محض ایک اطلاع (INFORMATION) ہے یہ مراو راست طرز فکرہے اور جب اس اطلاع میں معانی شامل کر لیے جاتے ہیں تو یہ بالواسطہ طرز فکرین جاتی ہے۔اس کی مثال بہت سادہ اور آسان ہے۔ایک آدمی آنکھوں پر چشمہ تنہیں پہنتا۔ وہ جو پچھ دیکھتا ہے' ہر اہ راست دیکھتا ہے۔ دوسر ا آدمی چشمہ لگا تا ہے وہ جو کچھ و کھے رہاہے اس کے دیکھنے میں گلاس میڈیم بن گیاہے۔ اب ای مثال کو اور زیادہ مرائی سی بیان کیا جائے تواس طرح کما جائے گاکہ عینک میں اگر سرخ رنگ کا گائی ہے توہر چیز سُرخ نظر آئیگی علاگاس ہے توہر چیز نیلی نظر آئے گی۔ جس طرح انسانی تقاضے اور انسان کی نظر لوح محفوظ پر تقش ہے اس طرح شیشہ 'شیشے کارنگ اور شیشے کی تمام صلاحبیتیں بھی لوح محفوظ پر نقش ہیں۔ جب ہم کسی رنٹین شفشے کو اپنا میڈیم

منائيں محے تو نظروہي ديجھے كى جو ہميں شيشه د كھائے گا۔

بات طرز فکری ہو رہی تھی۔ طرز فکر اور نظر کا قانون آیک ہی بات ہے۔
طرز فکر ہی ہر اہراست اور بالواسطہ کام کرتی ہے۔ آیک طرز فکر ایس ہے جو بالواسطہ کام
کرتی ہے۔ اور آیک طرز فکر یہ ہے کہ ہر اہراست کام کرتی ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسے
مختص کی طرز فکر کواپنے لیے واسطہ بنا تاہے جس کی طرز فکر ہر اہراست کام کر رہی ہے
تو اس مختص کے اندر وہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے جس طرح رئیس شیشہ آئے پر
لگانے سے ہر چیزر تکین نظر آتی ہے۔ روحانی تعلیم دراصل طرز فکر کی اس صلاحیت کو
اپنے اندر منتقل کرنے کا ایک عمل ہے۔

جتنے پیغیر علیم الصلوة والسلام تشریف لائے ان سب کی طرز فکریمی رہی کہ ہمارار شتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست قائم ہے۔ اور بیر رشتہ بی کا سات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ پیٹیرول کی تعلیمات بھی کی رہیں کہ بعدے کے ذہن میں سے بات رائخ ہو جائے کہ بعدہ ذات باری تعالیٰ کے رشتے کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ . پیغیبرانِ کرام " نے ای طرز فکر کو معتمکم کرنے کے لیے اچھائی اور بُر ائی کا تصور عطا کیا۔ اگر اچھائی اور برائی کا تصور نہ ہو تو نیکی اور بدی کے اختیارات نا قابل تذکرہ ہو جائیں گے۔اسبات ہے کوئی آدمی انکار کی مجال نہیں رکھتا کہ شیطان کو بھی اللہ تعالی نے پداکیا ہے شیطان یاشر کو ہم اللہ تعالى تخلیق سے جُدانسیں کر سکتے لیکن شیطان زندگی کا ایک ایبارخ ہے جو اللہ تعالے کلیئے ناپندیدہ ہے اور شیطنت کے برعکس اللہ تعالے کے احکامات کی جا آوری اللہ کیلئے پندیدہ عمل ہے لیکن جو اوگ مخلیق کے اس قانون سے واقف ہیں اور جن کا ایمان یقین اور مشاہدہ بن جاتا ہے 'وہ ہر بات کو من جانب الله سجم بي اور الله تعالى كى پنديد كى كوائي زند كى ما ليت بير

حضرت رابعہ بصری سے محی نے سوال کیا "آپ نے شادی نہیں کی۔ کیا

میہ نہیں ہے کہ وہ علم جس کو حضرت او ہر برہؓ نے چھیایا کسی کو منتقل نہیں ہوایا حضرت اد ہر رہ اللہ علی کو نہیں سکھایا۔ بات برے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے علوم میں ہے ایک علم وہ ہے جو عوام الناس پر ظاہر کردیا گیاجس کو علم شریعت کتے ہیں اور دوسر ا علم دہ ہے جو عوام الناس کی ذہنی اور شعوری سکت سے ماوراء ہے علم شریعت تقرب الی الله كے وہ اعمال واشغال اور قوانين ہيں جن پر ہر فرد چل كروہ زندگى اختيار كر سكتاہے جوالله تعالى كيلية پسنديده ہے۔اور دوسرے علم ميں الله تعالیٰ کے ده اسر ارور موز ہیں جو مرف کا نات کے نظام (ADMINISTRATION) سے متعلق ہیں۔ایسے معول كى زعم كى سرلاالله تعالى كى مثيت كے تابع ہوتى ہے۔وہ جب الله كو يكارتے ہيں تو ان کے ذہن میں بیا تصور کہ اس کے صلے میں انہیں جنت ملے گی اور نہ بی کوئی عمل وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے ہے انہیں دوزخ سے نجات ملے گی۔وہ صرف اور صرف اس لئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کے علاوہ اور سی میں ہو تا۔ ان کے اور اللہ تعالی کی طرف سے جو تھم صادر ہو تا ہے وہ اس کی

قرآن پاک میں حضرت موی " کے واقعہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت موسی فی الله تعالی کے اس بعدے سے یہ کماکہ آپ نے ناحق ایک جان کو ملاك كروالا تواسمد ني جول كماكه من ني جوكي كياا بي طرف سے نميس كيا۔ الله تعالی ایسے چاہتے تھے۔ میں نے ایسا کر دیا۔ اب ہم یوں کمیں کے کہ حضرت مولی كوعلم كاده لفظ حاصل تحاجس كوعلم شريعت كتيح بين اور بندے كے پاس وہ علم تفاجس كو يكوين يا (ADMINIST RATION) كانام دياجاتا بـراسة دونول الله تعالى کی طرف سے متعین ہیں۔ایک راستہ پر طرز فکر آزاد ہے اور دوسرے راستہ پر طرز فکر

آپ کو شیطان ہے ڈر نہیں گگآ ؟"

حضرت مائی صاحبے فرمایا" مجھے رحمان سے ہی فرصت شیں"۔ ای بات کو خواجہ غریب نواز ؓ نے اس طرح فرمایا ہے۔ "یار دم بدم دبار باری آید "خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میری ہرسانس کے ساتھ اللہ برمامواہے اور میرا ہر سائس اللہ کے ساتھ والسد ہے۔ ایسے بر گزیدہ اور پاکیزہ نفس بعدے جن کاذہن ایمان وابقان سے معمور ہو تاہے 'وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہر وقت خیر کی طرف متوجه رہتے ہیں۔وہ یہ جانتے ہیں کہ شراور خیر دونوں لازم و ملزوم ہیں 'بالکل اس طرح جے روشنی اور تاریکی گرم اور سر د 'تکخ اور شریں 'راحت اور لکلیف'خوشی اور غم عصه اور محبت وغيره لازم وملزوم بير بطاهريه بات خلاف عقل ہے۔ ليكن ايبا تمیں ہے بیدوہ یا کیزہ نفوس میں جن کے بارے میں اللہ تعالے کا ارشاد ہے کہ مارے مدے ایسے بھی ہیں جو ہاری زبان سے بولتے ہیں 'جو ہارے کانول سنتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ال بعدول کی طرز فکر میں بیبات یقین کادرجہ حاصل کر لتى ہے كہ جارى حيثيت ايك معمول كى ہاور جم الله تعالى كى مثيت كے تابع ہيں۔ وُوسراطبقہ وہ ہے جو اچھائی اس لیئے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اچھا سجھتے ہیں اور پر الی سے اس لیے چتااور پر ہیر کر تاہے کہ يُر الى كواللہ نا پند كرتے ہیں۔ خاتم النمين عليه الصلوة والسلام سے به دونوں طرز فكر الى أمت كو منتقل ہوئیں۔علم کے بارے میں گفتگو کے دوران حضر تاہ ہر برہ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے علم کے دولفظ ملے۔ ایک میں نے ظاہر کر دیااور دوسرے کو چھیا لیا۔ لوگوں نے کماعلم بھی کوئی چھیانے کی چیزے حضرت او ہریرہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ لفظ میں لوگوں پر ظاہر کر دول تو تم لوگ مجھے قتل کر دو گے\_ مقصد

یا بید ہے۔ پابید طرز فکر اطلاعات کو اپنے دائرہ اختیار میں قبول کرتی ہے۔ دوسر اراستہ آزاد طرز فکرہے جس میں ایبادیباما چوں چرا نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ رات کیلئے اگریہ فرما ویں کہ بیددن ہے تو آزاد طرز فکر میں بیبات آتی ہی نہیں کہ بیررات ہے وُنیا کے جار ارب انسان یہ کمیں کہ بیرات ہے لیکن وہ ایک جما آدمی میں کے گاکہ بیرون ہے۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد رات اس کے مشاہدے میں ون بن جاتی ہے۔اور اس کے تمام حواس وی بن جاتے ہیں جودن کے حواس ہیں۔اس میں ایک راز ہے یہ کہ رات دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلحہ رات دن اللہ تعالیٰ کی بمائی ہوئی آب مخلیق ہے جب اللہ تعالیٰ نے رات کو دن فرمایا تو تخلیقی فار مولے بدل محکے کیکن چو تکہ ایک تخصوص آدمی کیلئے فرمایا اس لئے فارمؤلے میں تبدیلی صرف اسی آدمی کیلئے مظہر بنبی رات اور دن دراصل ایک مخلیق یاایک یونث کے دو ۲ زخ ہیں۔ ایک زخ کانام دن ہے اور دوسرے رُخ کانام رات ہے بید دونوں چیزیں الگ الگ شیں ہیں۔

رات کے حواس آزاد طرز فکرہے اور دن کے حواس پابعہ طرز فکرہے دن کے حواس وہ زندگی ہے جہال انسان اپنے اختیارات استعال کر کے زندگی ہمر کر تا ہے۔ رات کے حواس وہ طرز فکر ہے جمال انسانی اختیار ات زیر عث نہیں آتے۔ کوئی فردون کے حواس میں اللہ تعالی کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی کا عرفان حاصل كرفيا غيى ونيامس داخل مونے كيليح بهر حال رات كے حواس كاسمار اليما برتا ہے اور جب رات کے حواس دن کے حواس پر عالب آجاتے ہیں تو طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے۔ اور آزاد طرز فکرے انسان اللہ تعالی کی تجلیات کا مشاہدہ کر لیتاہے جس کے بارے میں الله تعالی فرما تاہے۔

ترجمه : ہم رگ جال سے زیادہ قریب ہیں۔

شریعت کے قوانین پر عمل کرنے والے بعدے بھی میں کوشش کرتے ہیں کہ آزاد طرز فکریارات کے حواس میں داخل ہو جائیں۔ جس حد تک دہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اس حد تک ان کی طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے لیکن چو ککہ وہ اختیارات کی صدید یوں میں جکڑے ہوئے ہیں 'اس لئے آزاد طرز فکریارات کے حواس میں بھی یہ حد (مدیوں) قائم رہتی ہیں۔ حد (مدیاں) قائم رہنے کی وجہ سے وہ اپنی عبادات دریاضات کاحاصل جنت کا حصول یادوز حسے آزادی سیجھتے ہیں۔ جبکہ جنت کا حصول مرف بدمغن ركمتاب كه جنت مي جنتي الله تعالى كى تجليات كامشابده كرے كار

جب کوئی جد استاد کی شاگردی میں آتا ہے تو استاد اس سے کتا ہے "پڑھ! الف 'ب ، جيم وغيره وغيره ي كواس بات كاعلم نهيل مو تاكه الف 'ب ، جيم كيا ب -وہایی لاعلمی کی ماہر جو کچھ استاد اسے سکھاتا ہے ، قبول کر لیتا ہے لیکن آگر یکی چہ الف ' ب، جیم کو قبول نہ کرے تووہ علم نہیں سکھ سکتا ہے۔ مغموم یہ ہے کہ ہے کی لاعلمی اس کاعلم بن جاتا ہے۔وہ حیثیت شاگر داستاد کی رہنمائی قبول کر لیتا ہے اور در جہدرجہ

اکیک آدمی جوباشعور ہے اور کسی کسی درجہ میں دوسرے علوم کا حال بھی ہے' جب روحاً نیت کاعلم حاصل کرناچاہتا ہے تواس کی پوزیشن بھی ایک چے کی ہوتی ہے۔ روحانیت میں شاگرد کو مرید اور استاد کو مراد کماجاتا ہے۔ مرید کے اندر اگریجے کی افتاد طبیعت نہیں ہے تووہ مراؤ کی بتائی ہوئی کسی بات کواس طرح قبول نہیں کرے گاجس طرح کوئی چہ الف 'بے 'جیم کو قبول کر تا ہے۔ چو نکہ روحانی علوم میں اس کی حیثیت ا کیا ہے سے زیادہ نہیں ہے'اس لئے اُسے وہی طرز فکر اختیار کرنا پڑے گی جو پچے کو الف ب بجيم سكماتي ہے۔

جاؤ؟ اسكے بارے میں وہ کچھ نہیں بتا تا۔ بالكل اس طرح جس طرح كوئي أستاد ہے ہے

کتاہے کہ پڑھوالف اور بیہ کوئی نہیں بتاتا کہ الف کیاہے اور کیوں ہے؟ پھروہ کہتاہے

کہ آنکھیں بعد کر کے نصور میج کرولیکن یہ نہیں بتاتا کہ نصور میج کیا ہے اور کیول کیا

جائے آگر اہتدایں ہی شاگر داینے علم کے زعم میں اس بات کو سمجھنے کی کو شش کرے

کہ آئکمیں بد کیوں کی جائیں انصور یے کیوں کیا جائے اور اس سے کیا حاصل ہوگا توب

طرز فکرشاگرد کے عمل کے منافی ہے کئی علم کوسکھنے میں صرف یہ طرز فکر کام کرتی

ہے کہ استاد کے علم کی تعمیل کی جائے اور استاد کی تعمیل علم بیہے کہ لاعلمی اس کاشعار

ہاور عمل بعد میں لیکن بربات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس علم کی بدیاد بھی لا علمی پر ہے۔

طریقت میں عمل پہلے ہے اور علم بعد میں۔ رُوحانی طالب علم کو پچھ سکھنے کے لئے ہر

تھے۔ بڑے بوے جید علاء اُن کے علوم سے استفادہ کرتے تھے بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا

کہ خانقابی نظام کو بھی دیکھنا چاہیے ' یہ کیا ہے ؟ روایات مختلف 'کوئی تین سال کمتا ہے

کوئی سات سال وہ عرصہ دراز تک لوگوں سے ملتے رہے اور اس سلسلے میں انھوں نے

دور در از کاسفر بھی کیا۔بلآ خر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔کسی نے یو چھا"آپ ہو بحر شیلی ہے

بھی ملے ؟"امام غزال" نے فرمایا کہ میں نے اب تک روحانی مکتبہ فکر کا کوئی مشہور آدمی

نمیں چھوڑاجس سے ملا قات ند کی ہو۔ میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ یہ سب کمانیاں ہیں

مال میں پہلے اپنے علم کی تفی کرنی پر تی ہے۔

طریقت اور شریعت کوئی الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ شریعت میں پہلے علم

امام غزالی تکالیک برامشهور واقعہ ہے۔ آپ اینے زمانے کے مکتائے روزگار

کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام غزالی بہت شان و شوکت

اور دبدبہ کی زندگی سر کرتے تھے۔ منزکیس طے کر کے جبوہ حضرت او بر شبلی کی

خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ایک مجد میں بیٹے ہوئے اپنی گذری س رے تھے۔امام

غزالی" حضرت او بحر شبلی" کی بشت کی جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت او بحر شبلی نے

پیچیے مرکر دیکھے بغیر فرمایا کہ غزالی آگیا۔ تونے بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ شریعت

میں علم پہلے ہے عمل بعد میں اور طریقت میں عمل پہلے اور علم بعد میں ہے۔اگر تواس

بات ير قائم ره سكتا ہے تو ميرے ياس قيام كرورندوالي جلا جا۔ امام غزالي "نے ايك

من لوقف كيالور كمايس أيكياس قيام كرول كا"بيان كر حفزت اوجر شيلٌ في

فرمایا کہ سامنے مسجد کے کونے میں جاکر کھڑے ہو جاؤ اور وہ مودب ایستادہ ہو مگئے۔

کچھ دیر کے بعد بلایاد عاسلام ہوئی لوراینے ساتھ گھر لے گئے۔ بہت خاطر مدارات کی۔

الم غزالي "ببت خوش موئ كه مجمع ببت اليماروحاني استاد مل كيا ب جس في

میرے اوپر آرام و آسائش کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ چندروزبعد حضرت شیل "

نے امام غزالی " سے فرمایا " محائی اب کام شروع موجانا جا ہے۔ اور کام کی ابتدایہ ہے

کہ ایک بوری محبور لے کرشہر کے بازار میں جاؤلور بوری کھول کرید اعلان کر دو کہ جو

آدمی میرے سریرایک چیت رسید کریگا اے ایک مجور لیے گی۔ امام غزالی شام کو

مشهور آدى ره گياہاس سے بھى كيون ند ملا قات كرلى جائى!

جو فقراء نے اپنے بارے میں مشہور کرر تھی ہیں۔ پھر انھیں خود ہی خیال آیا کہ ایک

اسم اعظم

رُوحانی استادایے شاگر دہے کہتاہے کہ آنکھیں بیمر کے بیٹھ جاؤر کیوں بیٹھ

قصد کو تاه 'وه ملا قات کیلئے عازم سفر ہوئے۔ مختلف تذکرول میں بیابت ملتی

ہے کہ جس وفت وہ عازم سفر ہوئے۔ توان کا لباس اور سواری میں گھوڑے کے اوپر

زین وغیرہ کی مالیت اس زمانہ میں بیس ہزار اشر فی تھی۔ یہ کما کہ واقعتا یہ صحیح ہے اس

اسم اعظم

سكتانها

یی صورت حال روحانی استاد (مراد) شاگر د (مرید) کی ہے۔ مُرید کے اندر جب تک اپنی اَناکاعلم موجو دہے وہ مراد ہے کچھ نہیں سکھے سکتا۔

بی می روبب بی می جیز کو اپناتے ہیں تو اس میں طرز فکر کو پہلے وظل ہوتا ہے۔

زوعانیت کا اگر مجموعی طور پر کوئی دوسر امتر ادف لفظ ہوسکتا ہے تو دہ دراصل طرز فکر

ہے۔ چونکہ عام آدم طرز فکر قائم کرنے کے اصول دا قواعد سے دائف نہیں ہو تا اس
لئے اُسے ایسے آدم کی تلاش ہوتی ہے جو طرز فکر قائم کرنے کے قانون سے دا تغیت
رکھتا ہو۔ ابتد اء اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ہدے نے ایک ایساہدہ تلاش کیا جس کی
طرز فکر حضور علی ہے دائے۔ اس کی قریب میں بیدے کو دی طرز فکر نعمل ہو
جاتی ہے اور جب بدہ کی طرز فکر اپنی اختا کو پہنچ جاتی ہے تو دہ حضور میں ہے کہ رز فکر

جب تھجوریں تقتیم کر کے واپس آئے تو ہو چھا"۔حضرت! یہ کام مجھے کتنے عرصے تک كرنا پڑے كا؟ "حضرت ابو بحر شيلي "نے فرمايا ايك سال اور وہ ايك سال تك يه خدمت انجام دیے رہے۔سال پورا ہوا تو امام غزائی نے یاد دہائی کرائی کہ حصور ایک سال پورا ہو گیا ہے۔ حضرت اللہ بحر شبلی "نے فرمایا اک سال اور دوسال پورے ہونے کے بعد فرمایا ایک سال اور جب تین سال پورے ہو گئے اور امام غزال " نے اس سلسلے میں کوئی بات نمیں کی تو حضرت او بحر شبلی اے ان سے بوجھا" کیاسال ابھی بورانمیں ہوا؟ امام غزالی نے فرمایاسال بورا ہوا ہے یا تمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ س کر حضرت نے فرمایا کہ کام پورا ہو گیا ہے۔اب محبوریں لے کے جانے کی ضرورت تہیں۔اور انموں نے غزالی محووہ علم جس کی تلاش میں وہ سالماسال سے سر مروال تھے معمل کر دیا۔ امام غزالی جب بغداد واپس بنچ تو صور تحال سے تھی کہ معمولی کرے زیب تن تصے۔ اتھ میں ایک ڈول تھا۔ ڈول میں (رسی)بد می ہوئی تھی۔ شہر والوں کو جب علم موا کہ امام غزالی واپس تشریف لارہے ہیں توان کے استقبال کیلئے پوراشر امنذ آیا۔ نو گول نے جب ان کو پھٹے پڑانے لباس میں دیکھا تو جمر ان د پریشان ہوئے۔اور کما" یہ آپ نے کیاصورت بار تھی ہے!"ام غزالی" نے فرمایا"اللہ کی قتم ااگر میرے اوپر ب وفت نہ آتا تو میری ساری زندگی ضائع ہو جاتی۔ "امام غزالی" کے بیر الفاظ بہت فکر طلب ہیں۔اینے زمانے کا یکنا عالم فاضل دانشوریہ کمدرہاہے کہ بیاعلم اگر حاصل ند موتاجو تین سال تک سر پر چیت کھا کر حاصل مواہے توزند کی ضائع موجاتی۔ المام غزالي أكراس وقت جب ان سے كماكيا تعاكد سريرايك چيت كھانے

کے بعد ایک مجور تقسیم کروئیہ سوال کردیتے کہ جناب اس کی علمی توجیہ کیاہے اور سر

پر چپت کھانے سے روحانیت کیے حاصل ہو سکتی ہے تواسمیں سے علم حاصل نہیں ہو

سے قریب ہو جاتا ہے اور اس طرز فکر میں اتن گر ائی پیدا ہو جاتی ہے کہ دہ رسول اللہ

علیہ ہے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کام کر رہی ہے۔

احسنالخالقين

سوال: الله تعالى كارشاد ہے كه "مين تخليق كرنے والوں ميں بہترين خالق ہوں"\_

اس آیت مبارکہ سے بیبات سامنے آئی ہے کہ تخلیق کاوصف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور

بھی کسی کو حاصل ہے۔ آگر میہ وصف اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاصل ہے تو اس کی کیا

حيثيت بيكول كه ظاهر بك كه الله تعالى كاصغت تخليق مين كوكى ان كا عانى نهين ؟ جواب : الله تعلي على عالى كا كات كى تحليق كا تذكره كياب وبال يدبات ارشادك

ہ کہ "میں تخلیق کرنے والول میں سب سے بہتر ہول"۔ اللہ تعالى نے حیویت خالق کے ایک ایسے خالق ہیں کہ جن کی مخلیق میں وسائل کی پایدی زیر حد میں

آتی۔ اللہ تعالے کے ارادے میں جو چیز جس طرح اور جس خدوخال میں موجود ہے ' جب وہ اس چیز کو وجود معنے کاار ادہ کرتے ہیں تو علم دیتے ہیں اور اس علم کی تعمیل کے لئے مخلیق کے اندر جتنے وسائل ضروری ہیں اسب وجود میں اگر اس مخلیق کو عمل میں

" خالقین "كالفظ ميس بيه بتا تا ب كه الله تعالى كے علاوہ اور بھى مخليق كرنے والے بیں لیکن اللہ تعلی کی مخلیق کے علاوہ دوسری ہر مخلیق وسائل کی پاید اور مخاج ہے۔اس کی مثال آج کے دور میں مجل ہے دی جاعتی ہے۔ جب بعدول نے جلی ہے

دوسرى ذيلى تخليقات كووجود مين لاناجام تواريون كمريون چيزين وجود مين أحكين الله تعالے كايہ وصف ہے كہ اللہ نے ايك لفظ "كن" كمه كر جبلي كو وجو د حش ویا۔ آدم نے اختیار طور پر جب بھی کے علم کے اندر تھر کیا اس جلی سے ہزاروں چیزیں وجود میں آئیں۔ مجلی ہے جو چیزیں وجود میں آئیں وہ انسان کی تخلیق ہیں۔ مثلاً

ریدیو کی وی اور بے شار دوسری چیزیں۔ روحانی نقطه نظر سے اللہ کی اس حجلیق میں

حضور علی کا طرز فکرے قریب ہونے کے بعد بدی واس طرز فکرے قریب ہو جاتا ہے جواللہ تعالیٰ کی قرمت کاذر بعہ ہے۔ الله تعالى قرماتے بين : "میں جھیا ہوا خزانہ تھا' پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخليق كياتاكه مين بهجيانا جاؤل-"(حديث قدى)

زندگی میں اگر اللہ تعالی کاعرفان حاصل ہو جاتا ہے توزندگی کامیاب ہے ورند ہوری ذند گی خسارے اور نقصال کے علاوہ کوئی حیثیت نمیں ر محتی۔

لئے سونے کے ذرات کو مخصوص بروسس سے گزار ناضروری تہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام کرتی ہیں اور ان مقداروں کو ایک لفظ پر مرکوز کر کے ارادہ کرتا ہے "سونا"اور سونائن جاتا ہے۔

ہم بتا کیے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی مخلیق میں کسی کے محاج نہیں ہیں۔جبوہ کوئی چیز مختیق کرتے ہیں تو تخلیق کے لئے جتنے وسائل موجود ہوناضر وری ہیں وہ خور حود موجود ہو جاتے ہیں۔ بعدے کا تصرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالے کی بنائی ہوئی تخلیق میں تصرف کرتا ہے۔ اس تصرف کے دوطریقے ہیں۔ ایک طریقہ وسائل میں محدود رہ کروسائل کو مجتمع کر کے کوئی نئی چیز بنانا اور دوسر اطریقة روشنیوں میں تصرف کرنا ہے۔ یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کو متحرک کر کے کسی چیز کو تحخلیق کرنا۔ روحانی دنیامیں ان روشنیول کانام نسمہ اور سائنسی دنیامیں ان روشنیول کا نام اورا (AURA) ہے۔جب کوئی،دهروشنیول کے اس علم کو جان لیتا ہے تواس کے او پر تخلیقی فار مولے واضح ہونے لکتے ہیں۔

انسان الله تعالى كى ايك اليي تخليق ہے جو الله تعالى كى تخليق ميں تصرف كرنے كى قدرت رتھتى ہے اور بير علم اسے اللہ تعالیٰ كى طرف سے تنقل ہواہے۔اللہ تعالی چوں کہ بیبات جائے ہیں کہ انسان سے ذیلی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی اس كة الله تعالى في التي لي احسن الخالفين ارشاد فرمايا ب-

سوال: روحانی شاگرد کوروحانی استاد کی طرز فکر کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ جواب : روحانی استادیا مراد انبیاء کی طرز فکر کا دارث ہوتا ہے۔ جب کوئی شآگر د اینے روحانی استاد کی طرز فکر حاصل کرنا جاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلنے

سے دوسری ذیلی تخلیقات کا مظهر بعادر اصل آدم زاد کا مجلی کے اندر تصرف ہے۔ یہ و ہی علم ہے جو اللہ تعالے نے آدم کو سکھا دیا تھا۔ "علم الاساء" سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالے نے آوم کو ایک ایباعلم سکھادیا کہ جوہراہ راست حیلیقی فار مولوں سے مرکب ہے۔جب انسان اس علم کو محمر ائی کے اندر جا کر حاصل کرتا ہے اور اس علم کے ذریعے تصرف كرتاب تونى نى چزيں وجوديس آجاتى ہيں-

کا نات دراصل علم ہے ایساعلم جس کی بدیاد اور حقیقت سے اللہ تعلیا نے ہدوں کو واقف کر دیاہے لیکن اس و قوف کو حاصل کرنے کے لئے ضروری قرار دے ویا گیاہے کہ ہدے علم کے اندر تھار کریں۔اللہ تعالی نے قرآن یاک میں فرمایاہے کہ جم نے لوہانازل کیااور اس کے اندر لوگوں کے لئے بے شار فائدے محفوظ کردیے۔ جن او گول نے اوے (بمعنی دھات) کی حیثیت اور طاقت کو تسلیم کر کے لوہے کے اعدر محمر ائی میں تھکر کیا تولوہے کی لامحدود صلاحیتیں سامنے آئٹئی لورجب ان صلاحیتوں کو استعال کر کے لوہے کے اجزائے ترکیبی کو متحرک کر دیا تولوہاایک ایس تعظیم شے بن کر سامنے آیا کہ جس ہے موجودہ سائنس کی ہرتر تی تھی نہ تمی طرح واستہ ہے۔ یہ ایک تصرف ہے جو وسائل میں کیا جاتا ہے بعنی ان وسائل میں جن وسائل کا ظاہر دجود ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح لوہاایک وجود ہے اس طرح روشنی کا بھی ایک وجود ہے۔ وسائل کی حدود سے گزر کریاوسائل کے علوم سے آھے بوھ کر جب کوئی بعده رو شنیوں کاعلم حاصل کر ایتا ہے توبہت ساری تخلیقات وجود میں لاسکتا ہے۔وسائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ذرات کو اکٹھا کر کے ایک خاص پروسس سے گزار کر سونا بیاتے ہیں۔ لوہے کے ذرات اکٹھا کر کے خاص پروسس ہے گزار کر جم لوہا تے ہیں لیکن وہ ہدہ جوروشنیوں میں تقرف کرنے کا اعتبار رکھتا ہے اس کے

مروری ہے کہ وہ استاد کی نبست حاصل کرے۔ نبست حاصل کرنے کا پہلا سبق تصور ہے۔ جب روحانی شاگر و یا سالک آئکمیں مد کر کے ہر طرف سے ذہن ہٹا کر اپنے روحانی استاد کا تصور کرتا ہے توروحانی استاد کے اندر کام کرنے والی امریں اور طرز فکر منتقل ہونے کاعمل شروع ہو جاتا ہے۔

طرز فکرروشنیوں کادہ ذخیرہ ہے جو حواس بیاتی ہیں مشعور بیاتی ہیں 'زندگی کی ایک تج ماتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شار واقعات موجود ہیں کہ جب کوئی روحانی شاگر داینے رُوحانی اُستاد کے تصور میں تم ہو جاتا ہے تواس کی چال ڈھال انداز مختلکو اور شکل وصورت میں ایسی نمایال مشاہست پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پہچاننا مشکل نہیں رہتا کہ یہ اسپے روحانی استاد کا عکس ہے۔ تصور کا قاعدہ اور طریقہ رہے کہ ایک وقت مقرر کر کے ذہن کو ہر طرف سے آزاد کر کے بعد آتھوں سے بیہ سوچا جائے کہ روحانی استاد کی طرز فکرمیں کام کرنےوالی روشنیال میرے اندر متعل ہورہی ہیں۔

سوال: روحانی علوم حاصل کرنے میں زیادہ و فتت کیوں لگ جاتا ہے؟ جواب : روحانیت کے راستوں پر چلنے والے تمام طلباء کو بیربات ذہن میں رکھنی چاہے کہ روحانی علوم دوسرے تمام علوم پر حادی ہیں اور بیا کہ روحانی علوم لاشعوری صلاحیت کے تابع ہیں۔ان علوم کے سکھنے میں جووفت لگاہے وہ شعور کے اندر سکت پیدا کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا جد اگر دو چھٹا تک وزن اٹھانے کی سکت رکھتاہے اور اس کے اوپریائج سیر وزن رکھ دیا جائے تو اس کو نقصان بنیے گا۔ ای طرح اگر آب قاعدہ پڑھنے والے ہے ہے یہ توقع رتھیں کہ وہ یوی کلاسوں کے سوال حل کرے گاتو سے عظمندی کی بات نہیں ہوگی۔ جہ کے اندر جیسے جیسے سکت پیداہوتی ہے علوم کے دروازے تھلتے رہتے ہیں۔اس کی مثال یہ ہے کہ پہلی

جماعت كاعلم حاصل كرنے ميں اتاوقت نهيں لگنا جتناوقت بي۔ ان کے۔ ڈی (.Ph.D) كرنے ميں لگتاہے۔

سوال: تصورات جم يركس طرح اثر انداز ہوتے بين اور تصورات كى مجيد كى سے انسان کس طرح پریشان اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تصورات کمال سے آتے ہیں ؟

جواب : انسانی زندگی تین دائرول میں تقسیم ہے۔ مادی و ہنی اور ماورائے و ہنی مادی وائرے کا طبیعات سے تعلق ہے۔ ذہنی وائرے کا نفسیات سے اور ماورائے ذہنی وائرے مابعد الصبیات یا پیراسا نیکلوجی سے متعلق ہیں۔

العد العنسيات من طبيعيات اور نفسيات سے بث كران ايجنسيول كا تذكره كيا جاتا ہے جو کا نات کی مشترک سطح میں عمل پیرا ہیں اور کا نات کے قوانین عمل کا احاط کرتی میں۔علم ابعد الصليات (روحانيت)اس امركى وضاحت كرتاہے كه انسان كائتات كى تخليق مين كام كرنے والے فار مولول سے كمال تك مانوس ہے۔ يہ فارمولے اس کی دسترس میں بیں یا نہیں اور بیں توکس حد تک بیں۔ مارے لئے ان کی افادیت کیاہے اور ان سے آگاہی حاصل کر کے کس طرح زندگی کو خوش گوار اور كامياب،ماياجاسكناہے۔

اس حقیقت ہے ایک فردواحد بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور عم کا تعلق براہ راست خیالات اور تصورات سے قائم ہے۔ کوئی خیال ہمارے لے مسرت آگیں ہو تاہ اور کوئی خیال انتائی کر مناک بیٹے بیٹے یہ خیال جلی کی طرح كوند جاتاب كه جارك يا جارى اولاد كيماته كوئى حادثة بيش نه آجائے جيسے عى خيال كى یہ رود ماغ سے فکر اتی ہے ' حادثات سے متعلق پریشانیاں کڑی در کڑی آدی اینے اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ یک حال خوشی اور خوش حال زندگی کا ہے۔ جب انبانی

تصورات ایسے نقط پر مرکوز ہو جاتے ہیں جس میں شاد مانی اور خوش حالی کی تصویریں موجود ہوں توانسان خوش ہو جاتا ہے۔ خوشی اور غم دونوں تصورات سے واستہ ہیں اور تصورات خیالات سے تصورات خیالات کیے بین اور کمال سے آتے ہیں۔

روحانیت (مابعد العسیات) کا قانون جمیں بتاتا ہے کہ انسان تین پرت کا مجموعہ ہے۔ صفات 'ذات اور تیسرا پرت ذات اور صفات میں امتیازی خط کھینچنے والی ایجنسی کو تخلیط یا جمد خاکی کئے ہیں۔ جمد خاکی اس پتلے کا مام ہے جس کو عرف عام میں آدمی کما جاتا ہے۔ ہر پرت کے محسوسات ایک دوسر سے بالکل الگ اور نمایاں ہیں۔ ذات کا پرت وہ نقش ہے جو وہم اور خیال کو تصور ہما کر دیتا ہے۔ ذہن نصور ات کو معانی کا لباس پہنا کر خوشی یا غم کا مفہوم و بین میں معلومات فراہم کی جا کیں جو کسی خوصور ت باغ سے تعلق رکھتی ہوں تو اس کے اندر رکھین روشنیال 'خو شبو کے طوفان اور خس کے تصور ات رونما ہونے لگتے ہیں۔

ذہن میں دو قتم کے نقوش ہوتے ہیں۔ ایک نقش باطن جس کے اندر بہت لطیف انوار کا ذخیر ہ رہتا ہے۔ دوسر انقش ظاہر جس کے اندر خود غرضی ' ذہنی تغیش ' تنگ ظرفی ' احساس کمتری یا حساس پرتری اور غیر ذمہ واری جیسے کثیف جذبات کا ذخیر ہ ہو تا ہے۔ نصورات میں اگر چیدگی اور مناوٹ ہے تو یہ البحن 'اضطراب ' بے چینی ' ڈر اور خوف کا جامہ پین لیتے ہیں۔ ان کی زیادتی نقش ظاہر کو نقش باطن سے دور کر دیتی ہے اور یہ دور کی بہت سے امراض پیدا کر دیتی ہے۔ مثلاً مرگی ' دما غی فتور کا عارضہ ' آسیب ' خفقان ' کینسر 'سل اور د تی و غیر ہے۔

عرفِ عام میں رگ پٹوں کی بناوٹ اور ہڈیوں کے ڈھانچہ کو انسان کما جاتا ہے۔ دراصل یہ انسان وہ نہیں ہے جس کو قدرت انسان کہتی ہے۔ گوشت پوست' رگ پٹھوں سے مرکب انسان کو ہم اصل انسان کا لباس کمہ سکتے ہیں۔

مثال: آب ایک قسم لیجے۔ اگر آپ چاہیں کہ قیمی جم سے الگ بھی حرکت

کرے تویہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک قیمین جم کے اوپر ہے جم کی حرکت کے ساتھ

اس کے اندر بھی حرکت موجود ہے۔ اگر آسین ہاتھ کے اوپر ہے تواس کے اندر ہاتھ

کی حرکت کے ساتھ حرکت پیدا ہونالازی ہے۔ ہاتھ سے الگ آسین میں حرکت پیدا

ہونابعد کی از قیاس ہے۔ بی حال جم کا بھی ہے۔ اگر جسم کسی دوسر ہے جسم (روح)

کے اوپر موجود ہے تو اس کے اندر حرکت ہے درنہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ انسان

جب مر جاتا ہے تواس کے اندر اپنی کوئی مدافعت باقی نہیں رہتی۔ آپ مرے ہوئے

جبم کے ساتھ کچھ بھی بیجئے جلاد بیجئ قبر میں دفن کر دیجئ ایک ایک عضوالگ کر

دیجئ جسم کی طرف ہے کوئی حرکت اوئی مدافعت عمل نہیں آئے گی۔

ویجئ جسم کی طرف ہے کوئی حرکت اوئی مدافعت عمل نہیں آئے گی۔

ہتانا ہے ہے کہ گوشت پوست اور رگ پھول سے ہنا ہوا جسم انسان نہیں ہے بلحہ انسان کا لباس ہے۔ جب تک انسان لیعنی روح موجود ہے لباس بھی موجود ہے۔ جیسے ہی انسان اس لباس سے قطع تعلق کرتا ہے (جس کو ہم مرنا کہتے ہیں) اس کے اندر کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔

قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالی نے ہر شے کو معین مقداروں اپر تخلیق کیا ہے۔ یہ مقداریں ہی تخلیق کیا ہے۔ یہ مقداریں ہی وہم 'خیال 'تصورات اور احساس بنتی ہیں۔ان مقداروں میں کی بیشی یا شکست ورسخت واقع ہو جائے توزندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ انسان نت نئی

يريشانيون الجحنول اوريماريول مين مبتلامو جاتا ہے۔

سوال: یاد داشت کیوں کمزور ہو جاتی ہے؟اس کمزوری کو ذور کرنے کے لئے کیا کرناچا منے؟

جواب: الله تعالیٰ کے بیان کردہ قانون کے مطابق ہر چیز کے دو ۲ رُخ ہوتے ہیں۔
اس قانون کے مطابق دماغ کے بھی دو ۲ رخ ہیں۔ ایک رُخ وہ حصہ ہے جو سر کے
سید حلی طرف ہے 'دوسر ارُخ وہ جو سر کے بائیں طرف ہے۔ دونوں جھے یادونوں دماغ
ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ فرق سے ہے کہ ایک حصہ کی کار گزاری بیداری کے
حواس بماتی ہے اور دوسرے حصہ کی کار گزاری ہے رات کے حوال بلتے ہیں۔
حواس بماتی ہے اور دوسرے حصہ کی کار گزاری ہے رات کے حوال بلتے ہیں۔

سید هی طرف کاد ماغ شعور ہے اور الٹی طرف کاد ماغ لاشعور ہے جب تک کوئی بات یا کوئی عمل صرف شعور کے دائرہ کار میں رہتا ہے دہ چیز زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتا ہے دہ چیز زیادہ دیر محفوظ نہیں رہتا ہے چیز د کچیں اور بھول کے خانے میں جاپڑتی ہے۔ اگر کوئی کام کوئی عمل شعور کی سطح سے گزر کر لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ کام فہم و فراست کے ساتھ حافظہ کے اوپر نقش ہو جاتا ہے۔

ہم جب کوئی سبق کو رٹابھی شامل ہے 'توشعور کی سطح ہے وہ آگے نہیں پر ھتا۔ لیکن آگر ہم

اس میں سبق کو رٹابھی شامل ہے 'توشعور کی سطح ہے وہ آگے نہیں پر ھتا۔ لیکن آگر ہم

یک سبق غور و فکر اور سمجھ ہو جھ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ لاشعور کی حدود میں چلاجا تا

ہے تواس کا مفہوم یادر ہتا ہے۔ آج کل اکثر طلبہ اور طالبات کی یہ عادت بن گئی ہے کہ
وہ سمجھ کر پڑھنے کے جائے اپنی صلاحیتیں حفظ کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ جب
تک اس سبق کو وہ دہراتے رہتے ہیں' یادر ہتا ہے اور جب دہرانا ترک کر دیتے ہیں'
حافظ میں نہیں رہتے اور امتحان میں متوقع بتانگی سامنے نہیں آتے اور جب دماغ پر زور

والاجاتاب توسم مكن كاحساس ميس شدت آجاتى بـ

د دباره و ضو کر لیا جائے۔

اس کاعلاج بہت سل اور آسان ہے۔وقت مقرر کر کے پڑھنے کے او قات میں پڑھاجائے اور کھیل کود کے او قات میں دوسر اکوئی کام نہ کیا جائے۔

میں پر ما بات رو سے رو سات میں اور کا شعور کو متوازن کرنے کے لئے بہترین عمل میں شعور اور لا شعور کو متوازن کرنے کے لئے بہترین عمل میں انتا پندی کا عمل دخل نہیں ہو ناچاہئے۔

• بول ویر از اور دوسری ضروریات کو پور اکرنے کے لئے اپنے او پر جبر نہ کریں کیوں کہ جبر کرنے سے دماغ کے او پر یو جھ پڑتا ہے۔ طبعی نقاضے پورے کرنے کے بعد

سوال : دل کی تصویر لانے کی کوشش کریں۔ یاروشنی اور نور کی شبیہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ یاروشنی اور نور کی شبیہ دیکھنے کی کوشش کریں ؟ یا پھر خود کو ترغیب دیں کہ یہ چیزیں جاری بند آتھوں کے سامنے ہیں ؟اگرابیا نہیں ہے تو تصور سے کیامر ادہے ؟

جواب: نصور کی ضیح تعریف جانے کے لئے دوبدیادی باتوں کا سجھنا ضروری ہے۔
پہلی بات یہ کہ سمی چیز کی معنویت ہمارے اوپر اسی وقت آشکار ہوتی ہے جب ہم اس کی
طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے لیکن ذہنی طور پر ہم اس کی طرف
متوجہ نہیں ہیں تو وہ چیز ہمارے لئے بسااو قات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلاً ہم گھر سے
دفتر جاتے ہیں۔ دفتر چینچنے کے بعد اگر ہم سے کوئی صاحب بو چیس کہ آپ نے راستے
میں کیا کیا چیز ہیں و بیھی ہیں تو ہم یمی کہیں گے کہ ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔
میں کیا گیا چیز ہیں ہماری چیز ہیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزرر ہی ہیں۔

دوسری اہم بات دلچیں اور ذوق و شوق ہے۔ ہم کوئی دلچیپ کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔اس کے برعکس کوئی غیر دلچیپ مضمون پڑھ

کر ہم چند منٹ میں ہی ذہنی یو جھ اور کو فت محسوس کرنے گگتے ہیں۔اس کا مطلب میہ

اسم اعظم

اور تکوینی عُمدے پر فائز ہو نااللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر فضل دکرم اور انعام ہے۔ سور ہ كمف مين حضرت موى " اورايك بهدي كاواقعه بيان مواب راس واقعه مين الله تعالى ا نے ہمیں ایک ایسے بدے سے متعارف کرایا ہے جو نظام تکوین کار کن تھا۔ عرف عام

میں اس بدے کو حضرت خضر کماجا تاہے۔ سوال: مراقبه كي مثق تلقين كرت موئ كهاجاتاب كه فلال تصور كياجائ مثلًا

ول کے اندر جھا تکنے کو کما جاتا ہے یا پیرہتایا جاتا ہے کہ آٹھنٹ پیر کر کے روشنی اور نور کا

تصور کیا جائے وغیرہ وغیرہ ۔ کیااس تصورے یہ مرادے کہ ہم اپن بعد آتھوں کے سامنے ذوق و شوق پر قائم ہے۔ ولچیپ مضمون پڑھنے کی مثال دی چک ہے۔

تصور کیا جارہاہے تو نور کو دیکھنے کی کو شش نہ کریں بلحہ صرف نور کا خیال كريس نورجو يجه بھى بے اورجس طرح بھى ہے از خود سامنے آئے گا۔اصل مالى

ایک طرف دھیان کر کے ذہنی یک سوئی حاصل کرنالور منتشر خیالی سے نجات پانا ہے۔ اس کے بعد باطنی علم کڑی ورکڑی از خود ذہن پر منکشف ہونے لگتاہے تصور کا مطلب اس بات سے کافی حد تک بوراہو تاہے۔جس کو عرف عام میں "بے خیال ہونا" کماجاتا ہے۔ اگر ہم تھلی یابعد آتھوں سے مسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور تصور میں خیالی

تصویر با کراہے ویکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل ذہنی یک سوئی کے دائرے میں میں آتا۔ ذہنی کیسوئی سے یہ مراد ہے کہ آدمی شعوری طور پر دیکھنے اور سننے کے عمل قانون سے سے کہ آدمی کسی لمح بھی حواس سے آزاد شیس ہو تا۔ جب مارے اوپر

شعوری حواس کا غلبہ نہیں رہتا تو لازمی طور پر لاشعوری حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔

سوال : مشہور بررگ حضرت بلاتاج الدین تاکیوری کی کرامت یوں درج ہے کہ

سکھائے گئے کہ وہ نظامت کا نئات کے امور میں نائب کے فرائض پورے کر سکے۔ او تار ' قطب ' غوث 'لبدال وغيره يه كائناتي نظام تكوين ميں كام كرنے والے

مواکہ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اگر دلچیں اور ذوق و شوق بھی ہے توکام آسان مراتبہ یا تصور کی مشتول سے بھر ہور فائدہ حاصل کرنے کے لئے ضروری

ہے کہ صاحب مثل جب آ تھیں بعد کر کے تصور کرے تو خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہو جائے 'اتنابے نیاز کہ اس کے اوپر سے بتدر تج ٹائم اور اسپیس کی گرفت ٹوشنے کے بعنی تصور میں انتاا نہاک ہو جائے کہ وقت گزرنے کا مطلق احساس ندر ہے۔ سوال: روحانیت میں اکثر قطب 'غوث 'لد ال وغیر ہ کی اصطلاحات استعال کی جاتی

ہیں۔ان کا کیا مطلب ہے اور کسی ہزرگ کا قطب 'غوث 'لبدال یا کسی اور رتبہ پر فائز ہو تا جواب : الله تعالى نے قرآن ياك ميں ارشاد فرمايا ہے كه ميں نے آدم كوزمين ميں اپتا

المائک تھسرے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے اندر اپنی روح پھو تکی اور "علم الاساء" سکھایا۔اللہ تعالے کی طرف ہے اس کا تنات کے انتظامی امور کو سمجھنااور اللہ تعالیٰ کے ویے ہوئے علم الاساء کی روشن میر)ان انظامی امور کو چلانا نیامت کے دائرے میں آتا ہے۔انسان کو حیثیت خلیفۃ اللہ علم الاساء کی حکمت تکوین کے اسر ارور موز اس لئے

نائب اور خلیفه مقرر کیا ہے۔ آوم کو نیامت و خلافت اس وفت منتقل ہو کی اور وہ مسجود

کیامعنی ر کھتاہے؟

حضرات کے عہدوں کے نام ہیں۔ یہ حضرات اپنے عهدے اور علم کے مطابق تکوینی امور (ADMINISTRATION) سرانجام دیتے ہیں۔علم الاساء سے واقفیت

ایک مخص نے عاضر خدمت ہو کرعرض کیا کہ مجھے اجمیر شریف جانے کی اجازت وی جائے۔بلاصاحب نے اس کے ہاتھ پرہاتھ رکھ کر کماک کمال جاتے ہو۔اجمیر بیس ہے۔ای کمحاس محض نے دیکھاکہ وہ اجمیریس موجودہ اور دہاں کی سیر کررہاہے۔

ازراه کرم اس بات پرروشنی ڈالیس که ایبا کیوں کر ہوا۔ جواب : اس کرامت کے اصول کو سمجھنے کے لئے انسانی ذات اور زمان و مکان پر مختر روشنی ڈالناضروری ہے۔

انسان کی ذات کا ایک حصہ داخلی ہے اور دوسر اخار جی۔ داخلی حصہ وحدت ہے جمال زمانیت ہے نہ مکانیت۔ احساس کے صرف تین جھے شاہد ، مشہود اور مشاہدہ پائے جاتے ہیں۔ ذات کے خارجی حصے میں یہ احساس 'زمانیت اور مکانیت دونوں کو احاطہ کر کے تھوس شکل میں طاہر کر تاہے۔ کمی مخص کاباطن جو اس کی اپنی ذات ہے۔ امر رقی یاروح کملاتا ہے اور روح میں کا تاب کے تمام اجزااور اس کی حرکتیں منقوش اور موجود ہیں۔اس بات کو ایک مثال سے سمجھے۔ ہم کسی ممارت کی ایک ست میں کھڑے ہو کر اس ممارت کے ایک زاویہ کو دیکھتے ہیں۔ جب عمارت کے دوسرے زاویے کودیکمناہو تاہے تو چند قدم چل کر اور پھی فاصلہ طے کرے ایس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جمال سے عمارت کے دوسرے رُخ پر نظر پر تی ہے۔ نگاہ کا زاویہ تبدیل كرنے بيں چند قدم كا فاصله طے كرنا ياااور فاصله طے كرنے بيس تھوڑا ساوقفه بھي صرف ہوا۔اس طرح نظر کاایک زاویہ بانے کے لئے مکانیت اور زمانیت دونوں و قوع میں آئیں۔ ذراوضاحت سے اس بات کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جب ایک محف لندن ٹاور کو دیکھناچاہے تو کراچی سے سفر کر کے اُسے لندن جانا پڑے گا۔ ایسا کرنے میں اُسے ہزاروں میل کی مکانیت اور کی دنول کا زمانہ لگانا پڑے گا۔ اب نگاہ کا وہ زاویہ بنا

جس سے لندن تاور دیکھا جاسکتا ہے۔ مقصد صرف نگاہ کاوہ زاویہ مانا تھاجس سے لندن ناور کو دیکھا جا سکے۔ بیرانسانی ذات کے خارجی حصے کا زاویہ نگاہ ہے۔اگر ذات کے داخلی زاوید نگاہ سے کام لینا ہو تو ہم اپنی جگہ بیٹھ بیٹھ اندن ٹاور کا تصور کر سکتے ہیں۔ تصور کرنے میں جو نگاہ استعال ہوتی ہے وہ اپنی توانائی کی وجہ سے ایک دھندلا ساخاکہ

و کھاتی ہے کیکن وہ زاویہ ضرور بہادیتی ہے جوایک طویل سفر کر کے لندن ٹاور پینچنے کے بعد ٹاور کو دیکھنے میں بنتا ہے۔ اگر کسی طرح نگاہ کی باتوانی دور ہو جائے تو زادیہ نگاہ کا و صند لا خاکہ روش اور واضح نظارے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اور و یکھنے کا مقصد بالکل ای طرح بورا ہو جائے گا جس طرح سفر کے بعد بورا ہو تا ہے۔ اصل چیز زاویہ نگاہ کا حصول ہے ،جس طرح کھی ممکن ہو۔

بلاتاج الدین الیوری فے ای قوت تصرف سے سائل کے اندر ایک مخصوص زادید نگاہ پیدا کر کے ذہنی نظارے کو جلا بھٹی۔اس طرح سائل نے اجمیر کوبالکل اس طرح دیکھاجس طرح ایک طویل سفر کے بعد وہ اجمیر پہنچ کروہاں کے مناظر دیکھا۔ سوال: روحانی نقط نظرے مختلف امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں؟

جواب: عام طورے گوشت بوست ہے مرکب جسم اور ہڈیوں کے پنجرے پردگ اور پھول کی مناوث کو انسان کا نام دیا جاتا ہے لیکن جاراروزمرہ کا مشاہرہ یہ ہے کہ در حقیقت گوشت پوست کا جم انسان کملانے کا مستحق نمیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر جب وہ کیفیت وار و ہوتی ہے جس کانام موت ہے تو جسم کے اندر فوری طور پر کوئی تبدیلی رو نمانہ ہونے کے باوجود جسم ہر قتم کی حزکات و سکتات سے محروم ہو جاتا ہے۔بات واضح اور صاف ہے کہ جس چیزیر جسم کی حرکات وسکنات کا دارومدار تعاس نے جم سے رشتہ منقطع کرلیا۔ اب ہم یوں کمیں گے کہ انسان دراصل وہ ہے

پہنانے کا عادی ہو جاتا ہے تو معین مقداروں میں سقم داقع ہونے لگتا ہے اور ند کورہ بالا توانا ئیاں اپنے صبح خدوخال کھو بیٹھتی ہیں۔ ان توانا ئیوں میں تراش خراش یا اضافہ ہونے سے دونوں ہی صور توں میں جسم کے اندر مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔

جواس گوشت پوست کے جہم کو حرکت دیتا ہے۔ عرف عام میں اسے "روح" کماجاتا ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالی کا بیدار شاد ہے کہ "روح" امر رب ہے۔ اللہ تعالی کا بیہ بھی ارشاد ہے کہ انسان نا قابل تذکرہ شے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی زوح پھونک دی۔ بیددیکھا' سنتا' سو گھااور محسوس کر تاانسان نی گیا۔

الله تعالى نے ہر چیز کی تخلیق کے فار مولے منائے ہیں اور ہر فار مولا معین مقداروں کے تحت کام کر رہاہے۔ تیسویں پارے میں ارشادباری تعالی ہے۔ "ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں سے تخلیق کیاہے "۔

ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اصل انسان روح ہے۔ ظاہر ہے روح اضطراب کشاکش احساس محروی اور بیماریوں سے مادراء ہے۔ زوج اپنے اور جیم کے در میان اللہ میڈیم ہیاتی ہے۔ اس میڈیم کو ہم جیم انسانی اور روح کے در میان نظر نہ آنے والا انسان کمہ سکتے ہیں۔ یہ غیر مرئی انسان بھی با فقیار ہے۔ اس کو یہ افقیار حاصل ہے کہ روح کی فراہم کر دہ اطلاعات کو اپنی مرضی سے معافی بہنا دے۔ جس طرح معین فار مولے کام کرتے ہیں اس طرح روح اور جیم کے در میان نظر نہ آنے والا جیم بھی فار مولوں کے تحت متحرک اور باعمل ہے۔ اس میں ادیوں کھریوں فار موے کام کرتے ہیں۔ جن کو ہم چار عنوانات میں تقییم کرسکتے ہیں۔

(۱) واثر از بی (WATER ENERGY) (۲) : الیکٹرک از بی

HEAT ENER (۳) (۳) (ELECTRIC ENERGY)

(۳) (۵۲) ویژانر بی (WIND ENERGY)

انسان کے اندر دودماغ کام کرتے ہیں۔ دماغ نمبر اسکر اور است اطلاعات قبول کرتا ہے اور دماغ نمبر ۲ الن اطلاعات میں اینے مفاد کے مطابق یا غیر واضح اور تخریبی معانی

گراللہ تعالیٰ کو پیچانے سے پہلے انسان کو خود کو پیچانا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ و السلام کاارشاد ہے "من عرفہ ننسه 'فقد عرفہ دبد' "یعنی جو شخص اپنی ذات کا عرفان حاصل کرلیتا ہے وہ خداو تدقد وس کو پیچان لیتا ہے۔

صحابہ کرام میں کوار دات قلبی اور روحانی کیفیات کے بارے میں لبدال حق ، حضرت قلندربلبااولیاء میں اور قلم میں ارشاد فرماتے ہیں :۔

"ذات بارى تعالى سے نوع انسانى يانوع اجنه كاربط دو طرح پر ہے ایک جذب کملاتی ہے اور دوسری علم۔ صحابہ کرام کے دور میں اور قرون اولى من جن لوكول كومر تبدا احسان حاصل تعله ان ك لطائف حفور عليه العلوة والسلام كي محبت سے رعين تھے۔ المص الن دونول فتم كربط كازياده علم نهيس تفاان كي توجه زياده تر حضور عليه السلام والسلام ك متعلق غور و فكر من صرف بوتى تھی۔ یک وجہ تھی کہ انھول نے زوحانی قدرول کے جائزے زیادہ نہیں گئے "کیونکہ اُن کی رُوحانی تشنگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسّلام کے اقوال پر توجه صرف كرنے سے رفع ہو جاتى تھى۔ان كواحاديث میں بہت زیادہ شغف تھا۔ اس اضاک کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لو کول کے ذہن میں احادیث کی صحیح ادبیت ، ٹھیک ٹھیک معموم اور الورى مراكى موجود على احاديث يرصف كيد اور احاديث سنن کے بعد وہ احادیث کے انوار سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح الحيس الفاظ كے نورى حمثلات كى تلاش كى ضرورت نميں یرتی تھی۔ وہ الفاظ کے نوری تمثلات سے 'بغیر کسی تعلیم اور بغیر

#### تضوف اور صحابه كرام

سوال: رُوحانیت اور تصوف کے حوالہ سے اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا تذکرہ بوی شدومد سے کیاجا تاہے جبکہ بیبات حقیقت ہے کہ حضر ات صحابۂ کرام اور صحابیات امت محمد بید میں سب سے افضل ہیں۔ اور کوئی ولی رتبہ میں کسی صحافی سے بلند مرتبہ میں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے کرامات ، کشف اور خرق عادات کا ظہور نہیں ہول اور اولیاء اللہ سے ہر زمانہ میں کرابات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

زوحانیت میں مراقبہ کویڑی اہمیت حاصل ہے۔ صحابۂ کرام ار صحابیات سے مراقبے کیوں نہیں گئے ؟

درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں اسلامی نقطۂ نظرے حقائق بیان کریں۔ جواب : اللہ کے حبیب رحمت اللعالمین علیہ العملوۃ والسلام کاارشاد ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے بین :

میں چھیا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے مجت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا تاکہ مخلوق مجھے بیچانے۔ (صدیث قدی)

الله تعالی نے مخلوق کو اپنی محبت خاص ہے اس کئے پیدا کیا تاکہ مخلوق اسے
پیچانے اُس ہے واقف ہو۔ اس کی کبریائی اور عظمت کا اقرار واعتراف کرے۔ چونکہ
مخلوق میں سب سے افصل مخلیق انسان ہے اللہ تعالی نے اسے اپنائب اور علیفہ منایا۔
انسان کی سر کشی اور نا فرمانی کے پیش نظر ایک لا کھ چوہیں ہزار پیفیبر مبعوث ہوئے۔
انسان کی سر کشی اور نا فرمانی کے پیش نظر ایک لا کھ چوہیں ہزار پیفیبر مبعوث ہوئے۔
امتوں میں سب سے افضل نبی کریم علیہ الصلوقة والسلام کی امت ہے اور اس

رُوحانیت کااصل مقعد الله تعالی کو پچانا ہے اس کاعر فان حاصل کرنا ہے

## <u> کرامات صحابه کرام ر</u>ض کلنه تعالی عنه

## حضرت سيدنالو بحر صديق

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ "سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیقہ "سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیق اکبر" نے جناب عائشہ کو ہیں وسق تقریباً پانچ من محجوریں ہمہہ کی تھیں اور اپنی و فات سے پہلے ہی فرمایا ہے میری بیٹی! مال ودولت کے باب میں مجھے تم سے زیادہ کوئی پیارا نہیں اور مجھے تمہاری حاجت مندی بھی پندے۔

لاریب ہیں وسق محجوریں میں نے تنہیں ہبد کی تھیں۔ اگرتم نے انھیں توڑ
کر اکٹھاکر لیا ہوتا تو وہ تحصاری مملوکہ ہوجا تیں لیکن اب وہ تمام دار توں کا مال ہے۔ جس
میں تحصارے دو بھائی اور تحصاری دو بہنیں شریک ہیں۔ اس کو قر آن کریم کے
احکام کے موافق تقسیم کر لوجس پر حضرت عائشہ شنے کما۔ لباجان اگر بہت زیادہ بھی
ہو تیں تب بھی اس ہبہ سے دستبر دار ہوجاتی لیکن یہ تو فرما ہے کہ میری بھن توصر ف
"اسما "ہے یہ دوسری بھن کون ہے ؟ حضرت صدیق اکبر شنے جواب دیا کہ بہت خارجہ
کے پید میں مجھے لاکی دکھائی دے رہی ہے۔

اس واقعہ کو ائن سعد "نے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہنت خارجہ کے پیٹ کی لڑکی کو مرے ول میں القاء کیا گیا ہے۔ لیتنی میری دیوی ہنت خارجہ کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ بالآخر جناب ام کلثوم پیدا ہو کیں۔

## كرامت فاروق اعظم سيدناعمر بن الخطاب "

حضرت ان عمر عدروایت ہے کہ فاروق اعظم نے جناب ساریہ کی قیادت میں جہاد کی غرض ہے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا حضرت فاروق اعظم ایک دن خطبہ پڑھ

کی کو سش کے روشنا ستے۔ جھے عالم بالا کی طرف رجوع کر ہے

کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام گئ آروا ح

میں الن کے "عین" قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار لیمی

مور قد س اور نور نبوت سے لبریز ہیں۔ جس سے میں نے اندازہ لگایا

کہ ان کو لطا کف کے رکنین کرنے میں جدوجہد نہیں کرنا پڑتی تھی

اس دور میں رُوحانی قدرول کاذکرہ فکرنہ ہونااور اس قتم کی چیزول

کا قدکرول میں نہ پایا جانا عالبًا اس بی وجہ سے ہے"۔

لبدال حق محفرت قلندربلااولیاء کایہ بھی ارشاد ہے کہ صحابۂ کرام کے دور میں پھیں (۲۵) فیصد لوگ رُوحانی ہوتے تھے جبکہ قحط الرجال کے اس دور میں گیارہ (۱۱) لاکھ آومیوں میں ایک آوی بوری طرح رُوحانی صلاحیتوں سے داقف ہوتا ہے۔

عام طور سے لوگ کرامات کو ہی زوحانیت سمجھتے ہیں جبکہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جس مختص سے خرق عادت کا ظہور ہووہ ہی زوحانی آدمی سمجھا جاتا ہے۔ خرق عادات اور کرامات غیر مسلم حضرات سے بھی صادر ہوتی ہیں۔

ا ۔ مرتبہ احمان سے ب کدیدہ سے محسوس کرے اور دیکھے اللہ اُسے دیکھ رہاہے اور بیدید ویکھے اور محسوس کرے دہیمہ داللہ کودیکھ رہاہے۔

رہے تھے کہ اسپنے اس خطبہ کے دور ان میں فرمانے لگے اے سادید! بہاڑ کی طرف بث جاآپ نے تین دفعہ اس طرح فرمایا کیونکہ بہاڑ کی طرف بہت جانے سے مسلمانوں کے غالب ہو جانے کی امید تھی جب تھوڑے دنوں بعد اس فوج کا قاصد آیا تو فاروق اعظم ا نے اس سے الزائی کا حال یو چھا۔ قاصد نے عرض کیا اے امیر المومنین !ایک دن فکست کھانے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی پکار کر کمہ رہاہے کہ اے ساریہ بہاڑ کی طرف بث جااس آواذ کو ہم نے تین مرتبہ سااور ہم نے بہاڑ کی طرف بینے کر کے سارالیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے ال مشرکین کو تکست فاش دی حضرت این عمر کستے ہیں کہ لوگول نے فاروق اعظم سے کہا جھی تو آب جمعہ کے دن خطبہ کے ور میان باربار پکار رہے تھے۔ یہ بہاڑ جمال ساریہ اور ان کی فوج تھی مشرق کے شہر نہاو تدمیں تھا۔

## كرامت حضرت سيدنا عثان بن عفان ذي النورينُّ

حضرت عثان ذی النورین کے آزاد کردہ غلام عجن کہتے ہیں کہ ایک ون میں آپ کے ساتھ آپ کی ایک زمین پر گیا جمال ایک عورت نے جو سمی تکلیف میں جتلا تھی آپ کے پاس آکر عرض کیا۔ اے امیر المومنین! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیاہے۔ اس پر آپ نے مجھے عظم دیا کہ اس عورت کو نکال دو چنانچہ میں نے اس کو بھھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے آگر پھر اس علطی کا اعتراف کیا۔ چنانچہ سر کار کے فرمانے پر کہ اے جن اسے باہر نکال دو۔ میں نے دور بھگا دیا۔ اور تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر آگر کمااے خلیفہ وقت میں نے بلاشک و شبہ گناہ کبیرہ کیاہے میرے اویر حدزنا جاری فرمادی جائے۔اس پر میرے آقاحصرت عثمان سے ارشاد فرمایا۔ادنا واقف عجن اس عورت پر معيبت آيري إدر معيبت وتكيف جيشه شروفساد كاسب

اسم اعظم ہوتی ہے۔ تم جاؤاوراس کوایے ساتھ لے جاکراس کو پیٹ بھر کرروٹی اور تن بھر کیڑا دو۔اس دیوانی کو میں اپنے ساتھ لے گیااور اس کے ساتھ وہی پر تاؤ کیاجو میرے آقا نے فرمایا تھا یعنی میں نے آرام ہے رکھا تھوڑے دنوں بعد جب اس کے ہوش وحواس عملانے لکے اور وہ مطمئن ہو گئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ اچھااب تھجور' آٹااور مشمش سے ایک گدھا بھر کر کل اس کو جنگل کے باشندول کے باس لے جاؤ اور ان بادیہ نشینول ہے کہو کہ اس عورت کواس کے کنبہ والول اور اہل و عیال کے پاس پہنچادیں۔ چنانچہ میں مجوروں 'تشمش اور آئے ہے بھرے ہوئے گدھے کولے کر اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نے رستہ میں چلتے چلتے کما کہ اب بھی تم اسبات کا اقرار کرتی ہوجس کا تم نے امیرالمومنین کے سامنے اقرار کیا تھادہ کہنے لگی نہیں ہر گز نہیں۔ کیونکہ میں نے جو پچھ کما تھادہ صرف تکلیفوں اور مصیتوں کے بیاز پیٹ بڑنے سے کما تھا تاکہ حد لگادی جائے اور مجھے مصیبتوں سے نجات مل جائے۔

#### کرامت سید ناحضرت علی این ابی طالب<sup>®</sup>

حضرت ابورافع روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم" نے جب حضرت علی کو جھنڈادے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے جب ہم قلعہ خیبر کے پال پنچ جومدینه منوره کے قریب ہے تو خیبروالے آپ پر ٹوٹ پڑے آپ نے کشتول کے پشتے لگادیئے تھے کہ آپ پر ایک یمودی نے وار کر کے آپ کے ہاتھ سے آپی ڈھال گرادی۔اس پر جناب حیدر کرار "نے قلعہ کے ایک دروازہ کو اکھیڑ کراپنی ڈھال مالیالوراس کو دُھال کی حیثیت ہے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے شریک جنگ رہے بلآخر و منوں پر فتح حاصل ہو جانے کے بعد اس ڈھال نما دروازہ کو اپنے ہاتھ میں ہے بھینک ویا۔ اس سفر میں میرے ساتھ سات آدی اور بھی تصاور ہم آٹھ آدی مل کر اس دروازے

اوراس کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ حضر ت سعد کی اس دعا کے بعد لوگوں نے اُسے دیکھا کہ جب اس سے خیریت دریافت کی جاتی تو وہ یو ڑھا بچونس جواب دیتا میں بالکل بڈھا ہو گیا ہوں 'میری عقل ماری گئی ہے اور سعد "کی بد دعالگ گئی ہے حضر ت عبد المالک " کہتے ہیں کہ میں اس بڈھے کو اس حال میں دیکھا کر بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی اس کی وونوں بھو وک نے بالکل چھپالیا تھا اور وہ رستہ چلتی لونڈیوں 'باندیوں کو روکما تھا اور انتا ہے حیا ہو گیا تھا کہ رستہ ہی میں چھٹر چھاڑ کر تا تھا۔ افلاس و غربت کی وجہ ہے انتائی تنگدست تھا۔ الحاصل حضر ت سعد "کی یہ تیوں با تمیں درازی عمر 'افلاس اور

#### كرامت حضرت خطله أ

فتنه مين مبتلا مونادر گاه خداو ندي مين مقبول مو نمين-

حضرت محطلہ ان عامر نے جمیلہ و ختر عبداللہ بن ابی سلول سے شادی کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر جنگ اُصد کی رات اپنی ہوی کے ساتھ رہے عسل کی حاجت تھی اسی حالت میں صبح سویرے ہتھیار لگا کر مسلمانون کی فوج میں ہتے ہی دل کھول کر ہاتھ و کھائے جس فوج میں ہتے ہی دل کھول کر ہاتھ و کھائے جس کے بتیجہ میں مشرکیین کو فلست نظر آرہی تھی اور انھوں نے ابو سفیان کو جواب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مار تا ہی چاہا تھا کہ چیچے سے اسود بن شعیب نے حملہ کر کے مطلعہ کو ایسار چھاماراکہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ عظافہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ خطلہ نین ابی عامر کو چاندی کے نب میں بارش کے پائی سے خلاء میں نہلارہے ہیں۔ ابد اسید ساعدی نے کہا کہ ہم نے خطلہ کو دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کی یو ندیں غیک رہی تھیں اور یہ دیکھ کر میں فور اسر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر درعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر درعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر درعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر درعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر درعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر درعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے

کوالٹ دینے کی کوشش کرتے رہے۔لیکن وہ در دازہ جس کو تن تناحید کرار "نے اپنے
ایک ہاتھ میں اٹھالیا تھا اس کو ہم آٹھوں آدمی کوشش کے باوجود بلیٹ تک نہ سکید

کر امت حضر ت انس م

حضرت انس بن نفر ہو حضرت انس بن مالک کے بھتے تصدوایت کرتے ہیں کہ ان کی بھو پھی نے کسی لڑکی کا اگلادانت توڑ دیا تھا ہمارے خاندان کے لوگوں نے الرکی کے رشتہ داروں ہے معانی مانگی توانھوں نے انکار کر دیا۔ پھر ان ہے کما گیا کہ تم لوگ دیت یعنی دانت کے بدلے دانت لینے کے جائے کچھ رقم لے لواس پر بھی ان لو گول نے اٹکار کیا۔ اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی دینے اور دیت قبول کرنے پر انکار کرتے ہوئے قصاص طلب کیا۔ چنانچہ بھیم قر آن کریم سرور عالم علي علي علي علي المراديداس ير حضرت الس بن نضر في كمايارسول الله (عظی ) كياميري بهو پهي حضرت رجع كالكاد انت تورّديا جائے گا- أس ذات كي قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے ان کادانت توڑا نہیں جائے گا۔اس پر سرور ووعالم نے فرمایا ہے انس! الله کی كتاب تو قصاص كا حكم ديتى ہے اس پر ان لوگول نے خوش ہو کر دانت کابدلہ معاف کر دیا۔ سر ور عالم علیہ نے فرمایا بیشک بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھر وسہ پر قتم کھالیں تو تواللہ تعالی ان کی قتم کو پُورا فرما تا ہے۔

#### كرامت حضر ت سعد بن ابي و قاص ً

الم خاری " ایک طویل قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدی الی وقاص نے فرمایاللہ کی قتم میں اس شخص (ابو سعدہ) کے لئے بدوعا کر تاہوں جس نے میری تمین جھوٹی شکا ئتیں کی تھیں۔اے اللہ! یہ تیرا جھوٹا بعدہ جو مکاری سے شکا ئتیں سانے کے لئے کھڑا ہوا ہے۔اس کی عمر دراز کر دے اس کی محتاجی میں اضافہ کروے سانے کے لئے کھڑا ہوا ہے۔اس کی عمر دراز کر دے اس کی محتاجی میں اضافہ کروے

میرے والد نے طبل کر کے فرمایا کل اصحابِ رسنول کی شمادت میں سب سے اول میری شمادت میں سب سے اول میری شمادت واقع ہوگی۔ رُسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھ پر ایک آدمی کا قرضہ ہے دہ اواکر دینا اور میں تہیں وصیت کرتا ہوں کماا پی بہوں کے ساتھ کھلائی کرنا صبح کو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے والد بی نے جام شمادت نوش فرمایا۔

#### کرامت حضرت سفینه <sup>«</sup>

الن متدر سے روایت ہے کہ حضرت سفینہ جو رُسول اللہ علیہ الصافرۃ والسلام کے غلام تھے ایک مر تبہ سر زمین رُوم میں اپناسلام کے خلام تھے ایک دن قید سے بھاگ اللہ شر رہے تھے کہ رُشمنان اسلام نے انھیں گر فقار کر لیا۔ ایک دن قید سے بھاگ کرراستہ تلاش کررہ ہے تھے کہ ان کی ایک شیر سے نہ بھیرہ ہوگئی۔ چنانچہ حضرت سفینہ نے اس شیر کو کنیت سے پکار کر کھا : اے الو الحارث! بُن میں رُسول اللہ علیہ الصلاۃ والمسلام کا غلام ہوں اور میں راستہ ہُول گیا ہوں۔ جنگل کا شیر یہ بُن کر ان کے سامنے کھڑ ہے ہو کر دُم ہلانے لگا۔ اور پھر آن کے ماتھ بغل میں چلے لگا۔ جب حفرت تو وہ فورا اُدھر کا رُخ کر لیتا اور پھر آپ کے ساتھ بغل میں چلے لگا۔ جب حفرت سفینہ اپنے اسلامی لشکر میں پہنچ گئے تو شیر والی اوث گیا۔

#### كرامت حفزت انوحريرة

حضرت انو ہر برہ ایک طویل قصہ کے ماتحت کہتے ہیں رُسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والملاَم نے مجھ سے بوجھا۔ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور اس کا ارادہ ہے کہ مجھے الی باتیں سکھائے گا جن سے مجھے فائدے ہوں گے۔ آپ (علیہ الصلوٰۃ والملاَم) نے ارشاد فرمایا کہ یادر کھوجو کچھاس نے کمادہ ٹھیک ہے لیکن تین

ان کی جو ک کے پاس ایک قاصد جمیجا کہ حضرت تعطلہ کے بارے میں معلومات حاصل کرے چنانچہ اس قاصد سے جناب جیلہ نے کما کہ وہ جماد کے میدان میں گھر سے جنب مجلے توانھیں عسل کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ خطلہ "کو عنسل دلایا۔ حضرت محطلہ شہید کے سر کے بالوں سے پانی کی یو ندیں شہیتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھیں۔

#### كرامت حفرت عبدالله بن مسعود "

حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہر دایت امام مخاری مر وی ہے کہ انھوں نے فرمایا ہم کئ صحافی کھانا کھار ہے تھے ہم نے شنا کہ وہ غذ الللہ تبارک و تعالیٰ کی تشیعے بیان کر رہی تھی یعنی دہ کھانا سجان اللہ شکان اللہ پڑھ رہاتھا۔

### كرامت حفزت اسيدين حفيروعبادين بثرة

حفرت انس روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علی ہے جناب اسید وعباہ نے اپنی بچھ ضرور تیں ظاہر کیں جس میں بچھ رات ہوگئ رات بہت تاریک تھی جنانچہ وہ اسی اند عبرے میں اپنے گھر ول کولوٹے ان کے ہا تھوں میں لا شمیاں تھیں۔
ان میں سے ایک لا تھی روش ہوگئ اور لا لٹین کا کام دینے گئی جس کی روشنی کی مدد سے دونوں چلئے گئے۔ جب ایک کاراستہ ختم ہوگیا اور دُوسر سے کو آگے جانا تھا تو دُوسر سے کی لا تھی بھی روشنی میں اپنے گھر روانہ ہوگیا اور یہ دونوں اپنی اپنی لا تھی کی روشنی میں اپنے اپنی لا تھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔

#### كرامت والدحضرت جايرة

حضرت جاراً روایت کرتے ہیں کہ جنگ اُحد کے وقت ایک رات مجھے

راتوں سے تم جس سے باتیں کر رہے ہو جانتے ہووہ کون ہے ؟ میں نے عرص کیا۔ حضور میں اس کی حقیقت نہیں جانا۔ رُسول الله علیه الصلوة واسلام نے فرمایاوہ مر دود

شیطان ہے۔

کرامت حضر ت ربیع "

حضرت ربعی من حراش کہتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے اور ہمارے بوے بھائی

جومرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔

حضرت رہے کیے نمازی اور بوے روزے وار تھے۔ سر دیول گر میول میں بھی وہ تفلیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے جب ان کا انتقال مُوا تو ہم سب ان کے پاس اکٹھا تھے اور

اسم اعظم

ہمان کے لئے کفن کا کپڑا لینے بھیج چکے تھے کہ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے مُنہ سے کپڑا مثاكر كماكه السلام عليم ال برادران عبس لو گول في جواب دياد عليم السلام اور كما:

كياموت كے بعد بھى تمبات چيت كرتے ہو؟ حضرت رہيع النے جواب ديا: الى م

ے جُدا ہو کر جب پرور دگار عالم ہے ملا تو میں نے اُسے غضبناک نہیں دیکھااس نے مجھ پر رحمتوں کے بادل ہر ساکر جنت کی خو شبو کیں ' جنت کی روزی' جنت کے لباس'

دييز ريشي كيرے مرحمت فرمائے۔ سنو حضرت الله القاسم! رُسول الله عليه الصلوة والسلّام میری نماز پڑھانے کے منتظر ہیں ہس اب دیر مت نگاؤ اور جلدی کرو۔ اس کے

بعد وہ اس طرح ہو گئے جیسے کسی طشت میں ایک کنگری گر جائے۔ پھر اُن کے کفن دفن

یہ قصہ جب حضرت عاکشہ صدیقہ کو سُنایا گیا تو آپ نے فرمایا ہال مجھے یاد ہے۔

ا يك د فعد رُسول الله عليه الصلوة والسلّام في فرمايا تقاكه ميرى أمت ميس ايس آدى بيس

کرامت حضر تعلاء بن حضر می<sup>ش</sup>

سم من منجانب نے بیان کیا کہ ہم علاء بن حصر می کے ساتھ جہاد کیلئے روانہ

ہو کر مقام دارین بنچے۔ ہندوستانی مُحک اور کستوری کی بحرین میں بہت بری منڈی ہے اور سمندر کے ساحل پرواقع ہے چنانچہ حضرت علاء بن حضر کی نے سمندر کے کنارے

"اب الله! أو جاننے والا ہے أو قوت والا ہے أو بهت برا ہے۔ ہم تیرے معمولی بعرے بیال کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کا وسمن سمندر کے اُس سرے برہے۔اللہ ان کو شکست دینے کے لئے ان کوراہ راست پر لانے کے لئے اور ان کو اسلام کا کلمہ پڑھانے کے

لئے ہم کوان تک پُنچادے۔" اس دُعا کے بعد انھوں نے ہم کو سمندر میں آتار دیا۔ اس سمندر کایاتی ہارے گھوڑوں کے سینون تک بھی ہمیں پہنااور ہم نے سمندریار ہو کر اسلام کے وشمنول

کرامت حفر عداسامہ بن زیڈ

کے حضور حضرت جریل علیہ السلام کودیکھا۔

كرامت حضر تبلال بن حادث

حضرت بلال بن حارث سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رُسول الله علیہ الصلوة والسلّام كے شريك سفر تھے مكہ معظمہ كراہے ميں بمقام "عروج" پڑاؤڈ الااور

حضرت اسامدے روایت ہے کہ انھول نے زسول اللہ علیہ الصلوة والسلام

الگ الگ خیے نصب کئے گئے۔

میں اپنے لشکر سے نکل کر سر کار دو عالم علیہ سے ملا قات د مزاج پُری کے لتے جب افتکر کے خیمہ میں پنچاتو آپ وہال نہ تھ بعد وہال سے دُور سامنے جگل میں من تشريف فرما تھے۔ ميں ليكا مواجب قريب بُهنا تو شوروغوعاكى آواز ميرے كانول میں آئی۔ بس میں سمجھ گیا کہ مردان غیب کا جوم ہے اور میں وہیں دُور مھمر گیا۔ ایما معلوم ہور ہاتھا کہ بہت ہے آدمی اُو کچی آواز میں باتیں کررہے ہیں اور جھکڑا ہورہاہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زسول اللہ علیہ الصافرة والسلام مسکراتے ہوئے میرے یاس تشریف لائے میں نے وہیں جنگل میں عرض کیا: یا رُسول اللہ یہ کیسا شور تھا؟ آپ (عليه الصلوة والسلام) نے فرمایا : مسلمان جنوب اور کافر جنوب میں رہائش کے لئے نزاع تھا۔ اور دونوں گروہ لڑتے ہوئے اس جھڑے کے تصیفہ کے لئے میرے پاس آئے تنے میں نے ان لوگوں کا مقدمہ سکریہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان جن " حبث " میں اور کا فر جن "غور" میں سکونت اختیار کریں اور آپس میں ہر گزنہ ملیں اس پر وہ راضی ہو گئے

#### . كرامت حضرت سلمان ٌ وايُودر داءٌ

حضرت سلمان اور حضرت ابُودرداء بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھاجو" سبحان اللہ"پڑھ رہاتھا۔

## كرامت أمّ المومنين حضرت عا كثيّةً

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قط پڑاان قط زدہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے جاکر کماکہ اس قبط سے ہم لوگ بہت پریشان ہوگئے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ عائشہ نے فرمایا کہ زسول اللہ علیہ الصلوة والسلام کے مزار مُبارک کی طرف اور گنبد

خعر امیں آسان کی طرف کو ایک آرپار سوراخ کر دو تاکہ دونوں کے چ میں کو کی چیز

حائل نەر ہے۔ان لوگول نے ایسانی کیا توخوب بارش ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کابیان ہے کہ رُسول الله علیہ الصلوٰۃ والسلّام نے ایک

دن فرمایا! اے عائشہ "ایہ جریل مم کوسلام کررہے ہیں۔ میں نے جولا کماان پراللہ کی سلامتی رحمتیں اور رکتیں ہول۔

كرامت حفرت خديجة الكبرا

ایک بار حضرت سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل" نے مجھ سے آکر کما کہ یا رُسول اللہ! آپ کے پاس فی فدیجہ آر ہی ہیں اور الن کے ہاتھ میں جو یر تن ہے اس میں سالن کھانے کی چیز اور پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ (علیہ الصلاۃ والسلام) کے پاس آجا کمیں توان سے میر اسلام کمہ دیجے اور اللہ تعالی نے آپ کو سلام کماہے۔ اور یہ کمہ دیجے کہ آپ خوش ہو جائے آپ کے لئے جنت میں ایسا مکان ہے جو موتوں کا ماہواہے جمال کوئی شوروغل نہیں ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔

كرامت حضرت في في فاطمة الزهرا"

ایک ون صبح سویرے انھیں افاقہ محسوس ہوا۔ حضرت علیٰ کسی کام سے باہر محتے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہے امال! میں نمانا چاہتی ہوں۔ میں نے پائی تیار کر دیااور جس طرح وہ تندرسی میں نماتی تھیں ویسے ہی خوب نمائیں پھرانھوں نے شئے کپڑے ما تھے۔ میں نے ان کو کپڑے ہمی دے دیئے۔ انھوں نے خود بہن کر کما: امی اب ذرا آپ میں نے ان کو کپڑے بھی دے دیئے۔ انھوں نے خود بہن کر کما: امی اب ذرا آپ میرے کئے گھر کے پچول چی چھو نا پھھاد بیجئے میں نے یہ بھی کر دیا۔ ہس وہ ہستر پر جا گینیں اور قبلہ کی طرف مُد کر کے اپنائیک ہاتھ اپنے گال کے پنچے رکھ کر کما۔ اے امی

حضرام مللی نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ میمار تھیں اور میں جار دار تھی

اسم اعطم

جان اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جار ہی ہوں اور بالکل پاک ہوں۔ اب کوئی بلاضرورت مجھے کھولے نہیں۔اس کے بعد ان کی زوح پر واز کر گئی۔ حضرت علیٰ کے آنے کے بعد یوراواقعہ میں نے ان کے گوش گزار کیا۔

مندرجه بالاواقعات و کرامات بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں ورنہ ہر صحافی کی زندگی میں بے شار خرق عادت موجود ہیں باسعہ بعض صحابہ کرام کی پوری زندگی كرامت اور خرق عادات تقى \_

حضور قلندر بابا اولیاء کے ارشاد کے مطابق صحابۂ کرام کو ان طرزول کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابۂ کرام "حقیقت میں عشقِ الٰہی اور عشقِ زسول میں اس قدر دو کے جوئے تھے کہ اٹھیں خرق عادات یا کرامات کو جمع کرنے کی ضرورت ہی

رُوحانیت اور تصوف کے بارے میں یہ کمنا کہ جب صحابة کرام سے کرامات ظاہر نہیں ہو کیں تواد لیاء اللہ ہے کس طرح کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں ؟ محض غلط فنمی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحافی اور صحابیات کی کر امات اور خرق عاد ات کااسلامی تاریخ میں ریکارڈ موجود ہے۔ مراقبہ دراصل ذہنی کیسوئی کے ساتھ اپی رُوحانی صلاحیتوں اورغیب بین نظر کوبید ار اور محرک کرنے کے لئے ایک طریقہ اور ایک داستے۔ مراقبہ سے مراہ مرجہ احسان ہے۔ مراقبہ کے ذریعہ جب آدمی کے اندر رُوحانی آنکھ تھل جاتی ہے تواہے مرتبہ احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ مرحبہ احسان بیہ ہے کہ مندہ میہ دیکھتا اور محسوس کر تاہے کہ اُسے اللہ دیکھے رہاہے اور مرتبہ احسان میہ ہے کہ بندہ بید دیکے اور محسوس کر تاہے کہ میں اللہ کود مکی رہا ہول۔

یادر کھنے اُنور نبوت کے ذریعہ صحابہ کرام اور صحابیات کو مرجب احسان عاصل تھااور مریبہ احسان کا حاصل ہو نابلاشبہ رُوحانیت ہے۔ مرحبہ احسان میں آدمی کے اندر زوحانی صلاحیتیں متحرک اور زوح کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے۔

جب کوئی ہدہ کسی ایک نقط پراپی پوری صلاحیتیں مرکوز کرے غور کر تاہے تو اس کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس نقطہ کو جس کے اوپر تمام صلاحیتیں مرکوز ہو تنی میں اپڑھ لیتا ہے۔ پڑھنے سے مشابہ ہے کہ نقطہ کے اندر موجود اوصاف اور نقطہ کے اندر موجود خفیہ صلاحیتیں اور صلاحیتوں کے اندر محفی صلاحیتیں اس کے سامنے آجاتی ہیں۔ جب اور زیادہ گر ائی میں دیکھتا ہے تو نقط اس کو اپنااستعال بتا ویتاہے۔ نقطہ کے اعدر موجود محفی قوتیں اسبات کا مشاہدہ بن جاتی ہیں کہ بوری بوری کمکشائیں ہمارے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ہم جان کیتے ہیں کہ و نیامیں موجود ہر شئے الرول ير قائم ہے۔ ہم اور يورى كا كات الرول كے تائے بائے سے مركب ہے۔ ونياكى ہر چیز چاہے دہ یانی ہو در خت ہو پھر ہوانسان ہو۔ چرند ہو پر ند ہو' انر جی ہو آکسیجن ہو یاایٹم ہم یامایحیول ہوروشنیوں کے ہالے میں بعد ہے لینی ہر چیز کے اوپر روشنی کا ایک غلاف ہے۔ نظر کے سامنے پہلا انکشاف طاقت کا ہوتا ہے۔ نظر میں جب مزید تحمرائی پیدا ہوتی ہے تو دوسر اانکشاف اس طاقت کے استعال کا ہوتا ہے۔ مزید گرائی واقع ہو جانے سے تیسر اانکشاف یہ ہو تاہے کہ طاقت مظہرین کر سامنے آجاتی ہے۔ میروشیمالور ناگاساکی کے اوپر ایٹم ہم گرایا گیا تواہٹم کی طاقت کا مظاہرہ اس شکل میں ہوا کہ جن بہاڑیوں پر ہم گرایا گیا تھاوہ بہاڑیاں و ھوال بن تنکیں۔ لوگول نے و یکھاکہ بہاڑ کھڑے ہیں جب بہاڑ کو چھوا گیا تود ھو کیں کے علاوہ پچھ شیس تھا۔ سوال یہ ہے کہ طاقت کا کھوج کس نے نگایا۔ طاقت کا استعال کس نے کیا اور طاقت کے

مظاہرہ ہے کون متاثر ہوا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ایٹم کی طاقت کا کھوج انسانوں سے نگایاس کی طاقت کو

بہتی ہے نکلا کہ اپنم کے اندر موجود طاقت اللہ کریم کی مخلیق ہے اور اس طاقت کو استعال کرنے کا طریقہ اللہ نے انسان کو سکھا دیا۔ لاشعور بتاتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالی نے اتنی سکت اور صلاحیت نتقل کردی ہے کہ وہ اپنم کی طاقت کو اپنے اراد ہے اور اپنی منشا کے مطابق استعال کر سکتا ہے۔ یہ کہنا ہر گزیے جانہ ہوگا کہ فالق ہر حال میں مخلیق سے زیاد ہ اصلاحیت 'باوصف اور باہمت ہے۔ اپنم کی طاقت کے فالق کی حیثیت سے جب ہم انسانی کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو در اصل ہم کہنا یہ چا ہے فالق کی حیثیت سے جب ہم انسانی کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو در اصل ہم کہنا یہ چا ہے میں کہ اللہ تعالی نے انسان کو الی مخلی صلاحیتیں اور قوتیں عطاکر دی ہیں جس کے میں مامنے اپنم کی قوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرق صرف اپنم کے استعال کا ہے۔ ہم ایش کے اندر این لہروں کو خلاش کرتے ہیں جو جاتی یا بربادی کا ہیں خیمہ ہیں یا ان ایش کرتے ہیں جو نوع انسانی کی تغیر میں کام آتی ہیں۔

جب ہر چیز لرول پر قائم ہے توانسانی وجود بھی لرول سے مناہواہے۔ لرول میں قائم وجود میں تظرانسان کے اوپر منکشف کردیتاہے کہ انسان میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے۔ جس طرح ایٹم ایک نقط ہے اور اس نقط کے اندر الی طاقت محفوظ ہے کہ اگر انہیں تخریبی ذہن سے استعال کیا جائے تو زمین الٹ پلٹ جاتی ہے۔ پورے پورے شر آنافانا تباہ دیرباد ہو جاتے ہیں۔ اس بنی ایٹم کواگر نقیر میں استعال کیا جائے تو مجلی ایجاد ہو جاتی ہے۔ وہ جلی جو ہر سائنسی ترقی میں کی نہ کسی طرح موجود ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک ایٹم ہے اس ایٹم یا نقط کے اندر بھی ہے شار طاقتیں انسان کے اندر بھی ایک ایٹم ہے اس ایٹم یا نقط کے اندر بھی ہے شار طاقتیں

ذخیرہ ہیں۔جب بیا ایٹم کھلاہے تو آدی مادی وسائل سے بے نیاز ہو کرروحانی طور پران

فار مولول کا مشاہدہ کر لیتا ہے جن فار مولول سے سورج بنے ہیں ، چاند وجود ہیں آتے ہیں۔ جن فار مولول پر آسان قائم ہیں ، جن ہیں۔ جن فار مولول پر آسان قائم ہیں ، جن فار مولول اور کلیول کے اوپرز بین گردش کررہی ہے۔

مثال: ہم شرسہ بناتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ پانی میں چینی گھول دی جائے تو شرمت بن جا تا ہے اور اس شرمت میں خوشبو ملادی جائے تو شرمت خوشبودار لور مغرح ہوجاتا ہے۔ اس شرمت میں کوئی ایسی ٹھنڈی دواشامل کر دی جائے جوخون کو ٹھنڈ اکر دے تو یہ شرمت گری سے پیدا ہونے والے امراض کاعلاج بن جاتا ہے۔

رونی ایکانا ایک فار مولے کے اوپر قائم ہے۔جب ہم رونی کا تذکرہ کرتے ہیں تورونی سے متعلق جتنے اعمال ہیں دہ خود خود زیر حث آجائے ہیں۔رونی کا مطلب ہے زمین کے اندر گیہوں ڈالنا'زمین کی کو کھ میں دور کرنے والے روشنیوں اور اہر وں کا گیہوں کے چیر اثر انداز ہونا گیہوں کے چے کے اندر موجودرو شنیوں اور لروں کا گیہوں کے چ پراٹر انداز ہونا ' گیموں کے چ کے اندر موجود روشنیوں اور امرول کا زمین کی کروں اور روشنیوں سے باہم مل کر ایک دوسرے کا تاثر قبول کرنا ایک دوسرے کے اندر امرون کا جذب ہونے کے بعد گیہول کے ج میں کلہ مچھوٹنا ج کی پیدائش کے بعد زمین کی کو کھ سے باہر آنا سورج کی تیش سے پکنا جاند کی جاندنی سے گیمول کے اندر مضماس پیدا ہونا گیہوں کے جو ان ہونالور پھر اس کو چکی میں پینا آٹابنا آٹے اور پانی ك ملاب سے ایك نی شكل اختیار كرنا آفے اور يانى كے ملاب سے جو مركب بناہے اس مرکب کو آگ پر پکناان تمام عوال ہے گزر کرروٹی پکتی ہے۔ ایک عام آدمی کتا ہے رونی کھاؤبات حتم ہو گئ لیکن تفکر کرنے والابعدہ یہ تلاش کر تاہے کہ رونی کیا ہے اور

#### نو کروڑ میل

کا نتات کے وجود کے بارے میں اور کا نتاتی وجود کی تاویلات و تشریحات میں انسانی ذہن صدیوں سے سر گر دال ہے۔ ہر انسان جس میں تھوڑی سی بھی علمی شدبد ہے وہ یہ جانتا چاہتا ہے کہ ۔۔۔۔۔

كائنات كياب؟

کیوں ہے؟

اور کمال ہے؟

کا نئات کیا ہے کیوں ہے اور کمال ہے میں انسان کی اپنی ذات کی تفہیم بھی آ جاتی ہے۔ جو انسان کا نئات کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنے بارے میں بھی میہ سوچتاہے۔۔۔۔۔

میں کیاہوں ؟۔۔۔۔۔

کیوں ہول؟\_\_\_\_

كمال ہول ؟\_\_\_\_

انسانی وجود و نیا میں پیدائش سے پہلے کمال تھا۔ انسانی وجود اس و نیا سے
گزرنے کے بعد جمال چلاجا تاہے وہال جزااور سز اکا قانون کس طرح نافذ العمل ہے۔

یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خود پیدائش پر اختیار نہیں رکھتا
موت پر اسے کسی فتم کی دسترس حاصل نہیں ہے تواعمال کی سز ااور جزا میں کون سا
قانون کام کرتا ہے۔

و نیایس آنے کے بعد کوئی بھی انسان شعور کے دائرے میں داخل ہوتے ہی چاند سورج اور ستاروں میں دلچیپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ قدیم قصے کمانیوں اور لوک کیے وجود میں آئی۔اس ہی طرح انسان بھی ایک نقطہ ہے۔

نقط کو توڑا جائے بالکل اس طرح جس طرح ایٹم کو توڑویا گیاہے تواس کے اندر عجا تبات نظر آتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے کا نئات کما ہے۔ انسان کی پوری نسل انسان کی پوری نوع جزات اور جنات کی پوری نوع فرشتے آسان جنت دوزخ عرش اور انتاہہ ہے کہ خود اللہ تعالی اس نقط کے اندر موجود ہے۔ جب یہ نقط کھلتا ہے تو انسان مشاہد اتی طرزوں میں قدم قدم سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جا تاہے اور مقصود اور منظور و مطلوب اللہ تعالی ہے۔ تصوف میں اس نقط کا نام "فواد" ہے جس کا ترجمہ ول ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنا مسکن اور اپنا گھر قرار دیا ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی خصوب نہیں یو لئا۔ جو کچھ دیکھتا ہے حقیقت دیکھتا ہے۔ دال قالق کا نئات کودیکھتا ہے۔ خالق کا نئات دل کودیکھتا ہے۔

محدود دائرے میں کام کرتے ہیں۔ کا نتات کا بہت بڑا حصہ تین چو تھائی ہے بھی زیادہ ہوا حصد ایا ہے جمال حواس خسد کام نہیں کرتے۔نہ صرف یہ کہ حواس خسد ناکام ہیں بلحه وجم وخيال مين بهي كا كات كالحقيق تصور قائم نهيل موتا اور اس طرح انسان مفروضات اور تاریک را ہول میں بھیحتا شروع کر دیتا ہے۔ فی الواقع کا نتات کا علم اتنا وسیع ہے کہ انسان کے اندر کام کرنے والے حواس خمسہ کی کسی بھی طرح پہنچ ممکن

ماحبان بھیرت اور اینے اندر ملکوتی صفات کے عارف مدے جب کا سکات کی مخلیق پر تفکر کرتے ہیں تووہ ایک ہی بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کا نئات کی بے پناہ وسعتوں کا احاطہ زمینی شعور سے ممکن نہیں ہے کیونکہ شعور (حواس خمسہ) محدود ہے اور کا سکات لا محدودیت کی الی اکائی ہے جس میں داخل ہوئے بغیر کوئی انسان کا سکا مثابره نبیں کرسکتا۔

آج کا سائنس وان بلاشبہ قابل ستائش ہے کہ اس نے تسخیر کا نئات میں ر میرچ کر کے انسانی شرف کواجاگر کیاہے لیکن پہبات ریکار ذیر رہنی جاہئے کہ ہوے سے پواسا نمنس وان بڑے سے بڑا مفکر چاہے وہ کتنے ہی اعلیٰ نظریات کا بانی ہو محدود شعور میں رہنے ہوئے لا محدود کا نتات کو نہیں سمجھ سکتا۔

نظریات بنتے رہتے ہیں اور مزید نظریات قائم ہوتے رہیں کے لیکن جب کک محدود عقل و شعور ان کا ساتھ دیتے رہے یہ نظریات قائم رہے اور جب محدود عقل وشعور في ان نظريات كاساته چهوروياتويه نظريات خود مؤد حتم بو مكير قر آنی طرز فکر اور اسلوب بیان میں کا نئات کی تخلیق پر اور کا نئات کے اندر ہماری زمین کی طرح اربول کھر بول زمینوں کا مشاہدہ کرنے کے لئے جو لوگ غورو فکر داستانوں میں اجرام فلکی وساوی کے تذکرے ملتے ہیں۔ مسلسل تذکروں اور تلاش نے انسان کے اندر جذبہ ابھاراکہ وہ تلاش کرے کہ جاند اور سورج کیا ہیں۔۔۔۔ کیا انسان چاندلور سورج کے رشتے کو استوار کر سکتاہے ؟۔۔۔۔ کیا کسی طرح سورج اور جاند میں یافلی نظام میں موت کے بغیر انسان کاد اخلہ ممکن ہے؟

اس جذبہ تلاش اور شوق تجنس نے انسان کواس طرح مائل کر دیا کہ چاند کی سیر کی جائے۔ بیبات سمجھ سے بالاتر ہے کہ انسان نے سورج اور کہکشانی نظاموں کے جائے فلکی نظاموں یاغیب کی دنیامیں داخل ہونے کے جائے جاند کا انتخاب کیوں کیا؟ \_\_\_\_ ہو سکتا ہے کہ جاند کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہو کہ جاند زمین سے سورج کے مقابلے میں کم فاصلے پرواقع ہے۔ سورج کا فاصلہ نو کروڑ میل بتایاجا تاہے جب کہ چاند کا فاصله وْحالَى لا كه ميل متعين كيا كياسه-

توكرور ميل كا فاصله اور جائد كا دهائي لا كه ميل كا فاصله كس اصول يركون ہے حساب سے یا کس جدول ہے متعین کیا گیا ہے۔اس کے بارے میں انسانی تاریخ محو تکی بہری ہے۔ بہر حال انسان نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ بیسویں صدی میں وفت اور فاصلوں کی نفی کر کے انسان جاند پر پہنچ گیا۔ جس کو تسخیر کا نئات کی معراج سمجهاجاتا ہے۔ مگریہ المیہ ہر ذی شعور آدمی کے سامنے ہے کہ چاند پر پہنچنے کے بعد ایسا الگتاہے کہ تسخیر کا نات کی کھوج کا سفر گرد آلود ہو گیاہے اگرچہ تسخیر کا نات کے مضمون پر منحیم کتابی لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جار ہی ہیں۔

#### کا کتات کیاہے؟۔۔۔۔

ہروہ چیز جواللہ تعالی نے تخلیق کی ہے اور انسان کو حواس خمسہ کے ذریعہ جن چیزوں کا اور اک ہوتا ہے کا نئات کہلاتی ہے۔ لیکن ہمارا مشاہرہ ہے کہ حواس خمسہ

كرتے بي قرآن انسيس" اولى الالباب" كتا ہے۔

"بلاشبه آسانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے رووبدل میں اولی الا لباب کے لئے نشانیاں ہیں"۔

(آل عمران ۱۹۰)

اولى الا لباب كون لوگ بين ؟\_\_\_\_\_

قرآن کے مطابق اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ پر لیٹتے اللہ کو یاد کرتے میں اور کہتے ہیں۔

"اے مارے رب! آپ نے اس کو مکار پیدائس کیا۔ آپ کی ذات پاک ہے۔ آپ ہم کونار کے عذاب سے چالیجئے۔" (آل عمر ان\_۱۹۱)

اولی الالباب کا مطلب ہے ایسا سمجھ وار انسان جو آسان اور زمین کی مخلیق كائناتى نظام وسائل كى پيدائش انسانى زندگى مين كام آنے والى از جى اور تواناكى پرغوروفكر كرتا ہے۔ اولى الالباب جب تخليق كے چھوٹے چھوٹے ادوار (محين لركين جواني بوھایے اور موت) پر تفکر کرتا ہے تواس کے اندریقین کا پیٹرن بن جاتا ہے کہ كا كنات كومنانے والى كوئى مستى ہے اور يى مستى كا كنات ير حاكم ومالك اور قادر ہے۔ان کی طرز فکر میں خالق کا ئنات کی ہستی اس طرح جذب ہو جاتی ہے کہ وہ جان کیتے ہیں۔ کہ ہم اس لئے زئرہ ہیں کہ ہمارے خالق نے ہمیں (Protection) ویا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے۔ انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ -کا نتات کاہر ذرہ نور کے غلاف میں بعد ہے۔ابیانور جو حواس خسبہ سے نظر نہیں آتا۔ اليي روشني جوحواس خسه كادراك سے ماوراء ہے۔

اس تميد كامفهوم به مواكه كا نتات كالحوج لكانے والے دوگروہ بيں۔ ایک گروہ محدود حواس خسہ میں کا نات کو تلاش کرتا ہے۔ کا نات کے

اریوں کھریوں اسرار میں سے چند اسرار پر سے تو پردہ اٹھ سکتا ہے لیکن محدود اور مفروضہ حواس ہے کوئی آدمی وسیع و عریفن کا نئات کو نہیں دیکھے سکتا اور نہ کا نئاتی

وسعتوں میں داخل ہو سکتاہے۔

اس کے پر عکس اولی الا لباب (وہ لوگ جو مفروضہ حواس سے نکل کر لا محدود حواس میں داخل ہو جاتے ہیں)جب تظر کرتے ہیں تولا محدود کا نتات ان کے سامنے آجاتی ہے۔ آج کی سائنس انسانی شعوری ارتقاکی معراج سمجی جاتی ہے۔ کماجاتا ہے کہ سائنس نے انسان کے شرف کی سمیل کردی ہے۔

یہ کیسی سحیل ہے ؟۔۔۔۔که

ہر انسان پریشان ہے آسائش و آرام کے لئے جتنی چیزیں بھی ایجاد ہورہی ہیں یا ہو چک ہیں انہوں نے زندگی کو عذاب بنادیا ہے۔ ہر گھربے سکونی اور پریشانی کا نارچرسل بن گیاہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ آدام و آسائش کا ہر سامان میا ہونے کے باوجود آدمی پریشان بهمار برجیجی جیسے سائنسی ایجادات اور مادی ترقی معرض وجود میں آرہی ہے اس مناسبت سے اساریال بھی ترتی پذیر ہیں۔۔ سکونی اور بریشانی کے عفریت نے آدمی کوڈس لیاہے۔

ہم یہ منیں کہتے کہ سائنسی ایجادات نوع انسانی کے لئے فائدہ مند منیں ہیں یا سائنسی ایجادات میں مزید وسعت سیس ہونی جائے۔ ہم ان حقائق پر سے پردہ افحانا جاہتے میں جواس ترقی کے پیچھے نوع انسان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہے اور ہلاکت سے ہے کہ سائنسی ایجادات کا محور مادیت ہے۔ اگر سائسٹ کا تات کی تخلیق پر تھر کر کے ایجادات کارخ فال کا تات کی

## زمین ناراض ہے

زمین ایک ہے۔ آسان سات اور دن چھ ہیں جب کہ شعوری حواس بتاتے ہیں دن چھ نهیں سات ہیں۔ جعرات مدھ منگل پیرا توار سیخر اور جعد۔

ون چھ ہیں یا آسان سات ان کا تذکرہ ای وقت ہو تاہے جب بندہ بھر زمین پر زندہ ہو۔ بھر کی زندگی اس وقت قابل میان ہے جب وہ زمین پر پیدا ہو۔ زمین پر پیدائش اس وقت تک ممکن نهیں جب تک مال نه ہو۔۔۔

اور مال کاوجودا کی مال کے وجود کے تابع ہے۔ مال کی مال یعنی نانی دادی کاوجود مال کے پیٹ پر منحصر ہے کوئی بھی ہو ہر فرد مال کا پیٹ ہے نشود نمادیے نسل چلانے نسل کے لئے وسائل فراہم کونے اوربطن مادر کو تخلیقی صلاحیتوں ہے آراستہ کرنے والی الیجنسی زمین ہے۔

زمین مٹی ہے توزمین میں سے پیدا ہونے والی ہر شئے مٹی ہے۔ مٹی نہ ہوتی تو زمین پر لهلهاتے کھیت ہر گزنہ ہوتے۔ مٹی نہ ہوتی تو پھول نہ ہوتے۔ پھولوں میں رنگ نه هوتے۔ رنگول میں اگر شوخی نه هو تی تو کشش نه هو تی۔ کش نه هو تی 'خزال اور بهار کا تصور محتم موجاتا - خزال اور بهار كاعمل ندموتا عاشق ومعثوق كي دار فظَّي عدم كافسانه بن جاتی - کمکشانی چیک زمین پرنه اترتی تواند هیری رات میں لا کھوں جگنو چراغ نه جلتے منتخصیت چڑیوں کی چنگ نہ ہوتی تو فضاء میں سائے کے علاوہ کچھ نہ مکتلہ بیلیے کی آواز کانوں میں رس نہ تھولتی تو دل کی دنیاہے قراری کے عمیق سمندر میں ؤوب جاتی۔ بانسری فراق کے گیت نہ گاتی تو آنسو خشک ہو جاتے۔ ہریالی نہ ہوتی تود نیاو براندین جاتی رالقعبر مخقرب

طرف پھیردے توبیہ دنیاخو شحال دنیاین جائے گی۔ چھوٹے ہے چھوٹی عقل والا آدمی اور بوے سے برداد انشور اسبات ہے انکار نہیں کر سکتا کہ سائنسی ایجادات قدرت کے بیدا کردہ وسائل کے تابع ہیں اور جتنے بھی زمین پر وسائل موجود ہیں ان میں جڑی یوٹیاں ہوں جڑی یوٹیوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے مشینیں مشینوں کے لئے میٹریل ہوایانی کیس روشنی ہو قدرت نے ہر چیز ہر سخص کے لئے مفت فراہم کی ہے۔ انسانی ذہن مفروضہ حواس ہے نکل کر اگر ادلی الالباب کے زمرے میں داخل ہو جائے توانسان حقیقت آشنا ہو جائے گااور جب حقیقت آشنا ہو جائے گا تو پیر زمین جنت ار ضی بن جائے گی۔

کا ئنات کی تخلیق ہر گز عظیم حادثہ نہیں ہے۔

کا نتات سوپے سمجھے منصوبے اور بہترین پروگرام کے ساتھ مخلیق کی گئی ہے۔ كائنات عظيم ترذات الله كے حكم سے ني ہاور قادر مطلق الله كے حكم سے قائم ہے۔ سورہ حشر کی آیت میں ارشاد ہے۔

"الله بى بيداكرنے والا ہے ٹھيك ٹھاك بنانے والا ہے صورت بنانے والا۔اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔سب چیزیں اس کی سیع کرتی ہیں جو آسانوں اور زمین میں ہیں۔ اور اللہ بی زیر دست حکمت والاہے "۔

شجر حجر آبعاریں ندی نالے دریاسمندرچر ند پر ند حشرات الارمن سب زمین ك وجدے بيں - جمادات ميں لو باسيسہ تانباريتل سونا جاندى كيا بيں۔

زمین کی طبقاتی تقسیم میں جس طرح زمین میں سے نکلے ہوئے اوہے کے ڈھیلوں کو بھٹی میں پھلا کر لوہااور فولاد بنالیا جاتا ہے اس طرح تانبا پیتل اور المونیم کو مجملا كريرتن مالئے جاتے ہيں۔ جاندي اور سونا بھي جمادات سے متعلق ہيں۔ سونے كي ریت کو پاسونے کے ذرات کو بھٹی ٹیل پھلا کر سونے میں ڈھال لیاجا تا ہے۔ اس دھات کی انسانی معاشرے میں زیادہ قدرو قیمت ہے حالا تکہ سونا نہ کھایا جاسکتا ہے اور ندسونے سے پیاس بجھتی ہے۔

وراسوج تو کمال جارہاہے کیا کر رہاہے۔ مجمی تم نے سوچاہے کہ زمین کے ذرات ہر ہر قدم پر تیرے محکوم ہیں۔ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز اس میں سونا جائدی سبعی شامل ہے پہلے سے موجود تھی۔ توجو یہاں ایک محدود وقت کے لئے

تونے اپنی ذات سے زیادہ مٹی کے ذرات کو اہمیت دی۔

زین تھے سے ناراض ہے کہ توزین پر چاتا پھر تا ہے۔ زین میں سے کھاتا پیتا ہے۔ زمین پر سوتا جا گتا ہے اور تونے صرف زمین کے سنرے ذرات کو سب پچھ سمجھ لیاہے۔ توان ذرات کے پیچھے اس طرح دیوانہ بن کیاہے کہ بچھے اپنا ہوش بھی اورجب تختے اپنا ہوش نہیں رہا تو تیرے اندر اربوں کمر بول ذرات کو فیڈ کرنے والی

انرجی چند سنری ذرات میں خرج ہو گئی ہے جب کہ تیری زندگی چند مخصوص ذرات یر قائم شمیں۔ زمین کے اور زمین کے اندر اور فضا مجھرے ہوئے تیرتے ہوئے معکول ذرات پر قائم ہے۔

حضرت عیسی عازم سفر ہوئے توایک یہودی بھی ساتھ لگ گیا۔ درخواست کی کہ میں سغر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے جب سورج کی تیش اور وهوب کی تمازت بوهی تودونوں نے ایک در خت کے بنچے آرام کیا۔ کھانے کے لئے دونوں نے اپنے اپنے دستر خوان کھولے۔ یبودی نے بید دیکھ کر کہ حضرت عیسی اے یاس دور و ٹیال ہیں اور یمووی کے پاس تین روٹیال ہیں اس نے دستر خوان سمیٹ لیااور کمامیں آپ سے عمر میں بوا ہول۔ زیادہ تھک گیا ہوں کھانا کھانے کے لئے ساتھ یانی منیں ہے اس لئے مربانی فرماکر آپ یانی لے آئیں۔ حضرت عیسی " یانی لینے کے لئے چلے گئے۔ یمودی نے جلدی سے ایک رونی کھالی۔ دوبارہ جب کھانے کے لئے بیٹھے تو حضرت عیسی " نے فرمایا کہ تیرے دستر خوان میں تین روٹیال تھیں۔ یہودی نے کما

آپ کوشک گزراہے روٹیال دو تھیں۔ حضرت عیسیٰ " خاموش ہو گئے۔ یبودی کھانا کھانے کے بعد لیٹا تواس کی آنکہ لگ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی کی تین ڈھیریاں مائیں اور چھونک مار دی۔ وہ تینوں و هیریال سونے کے ذرات میں تبدیل ہو گئیں۔ یمودی اٹھا تو سونے کی تین ڈھیریال دیکھ کر جیران رہ گیا ہو چھا یہ سونا کس کا ہے۔ حضرت عینی یے فرمایا ایک ڈھیری تیری ہے ایک میری ہے اور تیسری اس کی ہے جس نے تبیری رونی کھائی۔ یہودی فورابول پڑاوہ رونی میں نے کھائی ہے۔ حضرت

عیسی یے فرمایا کہ وہ روتی تونے کھائی ہے توبہ تیسری ڈھیری تیری ہے۔ یمودی سونے کی دو ڈھیریول کا مالک بن کر بہت خوش ہوا اور اس نے

کیا گھاٹے کاسوداہے۔ خسر الدنيا والاخرة

ذالك هو الخسران المبين\_

"اے آدم کے فرزند!

یہ دنیایں لئے جنم بن گئ ہے کہ آدم کولولاد نے یہ سمجھ لیاہے کہ ہم کودنیا ك لخمايا كيا ب وناهار ي لئ نسيل ما في كني-"

تجربات مشاہدات ماضی طال بتاتے ہیں کہ دنیامیں کوئی بھی پید جب آتا ہے تو اس كے لئے وسائل بہلے ہے ميا ہوتے ہيں۔ ايبالهي نبيں ہوا جد زمين برآئے تو اس كے بعد اس كى ضرورت كے مطابق وسائل بيدا موسے مول

ر کسی جمالت ہے کہ ہم قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چل کر سكون واطمينان حاصل كرناجات بين-

زیلن حاری طرح عقل وشعور رکھتی ہے۔ زمین حاری طرح زندہ ہے۔ جس طرح ال کے پید میں مسافرت کر کے ہم یمال آتے ہیں ای طرح سارے وسائل جن پر ماری زندگی کا انحصارے زمین کے پید میں مسافرت کر کے مارے لے وست بستہ حاضر ہیں۔ وسائل بابد ہیں کہ ہماری خدمت کریں۔ ہمارے کام آئيں۔ ہميں زندگی محشیں۔

نمایت عاجزی اور انساری کے ساتھ کما آپ اللہ کے برگزیدہ بعدے اور رسول ہیں آپ کوسونے کی کیاضرورت۔ یہ تیسری ڈھیری بھی مجھے دے دیں۔ حفزت عیسلیٰ ا نے کہا کہ سفر شروع کرتے وقت ساتھ رہنے کاجو معاہدہ ہوا تھااس کو تو منسوخ کر دے۔ یبودی نے کہا میں اکیلائی سفر کرلول گا آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسی " نے ا پتالمبل اٹھایااور وہاں ہے رخصت ہو گئے۔

یمودی ابھی ڈھیریوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ تین آدمی نمودار ہوئے انہوں نے جب سونے کودیکھا تو قریب آکر کماکہ یہ سوناکس کا ہے۔ یمودی نے کما میراہے۔ان تین میں سے ایک نے کہا کہ یہ سونا تیراکیے ہو سکتا ہے۔ہم تین آوی ہیں۔ تین ڈھیریاں ہیں ہم سونے کے حق دار ہیں۔ یبودی نے براداویلہ محایا عصہ کیا اور پھر خوشامد پراتر آیا کہ ایساظلم نہ کرو تھارااس سونے پر کوئی حق نہیں ہے۔

طے مدیلیا کہ ایک ڈھیری بہودی کودے دی جائے اور دو ڈھیریال مد تیول تقلیم کرلیں۔اس شرط کے ساتھ کہ یہودی بازار میں جائے اوران نینوں کے لئے کھانا لائے۔ انہوں نے کماکہ ہم ڈاکو ہیں شہر میں نہیں جاسکتے۔ یہ پینے نو ہمارے لئے کھانا لے آؤادر ایک ڈھیری لے کر چلتے ہو۔ یبودی چے و تاب کھاتے ہوئے غصے کے عالم میں بازار پہنچاوہاں سے کھانا خرید ااور کھانے میں زہر ملادیا تاکہ وہ تینوں ڈاکو کھانا کھاکر مر جائیں اور پور اسونا یہودی کے ہاتھ لگ جائے۔

جیسے بی وہ کھانا لے کر آیا تینوں میں سے ایک اٹھااور اس نے تکوار کھینج کر سر تلم كرديا تنول يوب خوش موسئ كه حصه برابر تقيم موجائ كال كمانا كها كريد تنول بھی مر گئے اور سنری ذرات ہوا میں از کر منتشر ہو گئے۔ منی مٹی میں مل گئے۔

#### عقيده

کن کا عمل شروع ہواکا نتات بن گی۔ کا نتات کے بارے میں ہماراعلم اہمی محدود ہے۔ ہم اتنائی جانتے ہیں کہ کا نتات کے ایک طفیلی سیارہ پر آدم کا وجود ظاہر ہوا۔ یہ سیارہ پہلے ہے موجود تعالور آدم کے لئے وسائل میاکر نے کا ذریعہ تعا۔۔۔۔ کما جاتا ہے کہ اس سیارہ پر جنات کی نوع پہلے ہے موجود تھی۔ موالید ثلاثہ موجود تھے لیکن ان کی ذری عناصر کی محتاج تھی اور عناصر اپنی ذریدگی کی بقاء کے لئے وسائل کے ذک احتیاج تھے۔

آدم کے پیدائش کے بعد حوا (جوخود آدم کے اندر کارخ ہے) سامنے آئی۔

آدم دحواہے نسل در نسل لوگ اس طرح پیدا ہوتے رہے جیسے آدم ہے پہلے اس طفیلی
سیارہ پر جنات نسل در نسل پیدا ہور ہے تھے۔ جب آدم زادا نفر ادی شعور سے نکل کر
اجتماعی شعور میں داخل ہوا تو ذہن جو محدود سوچ رکھتا تھا۔۔۔۔۔ کھل گیا اور گرائی
میں ایک حلا طم برپا ہو گیا۔ دماغ میں ایک گونج ہوئی۔ اس گونج کے ارتعاش نے
خیالات کو جنم دیا اور خیالات اس فقط پر مرکوز ہوگئے کہ '

کا نتات کیاہے؟

کا نئات کیوں ہے؟

کا نئات کیے ثمر وع ہوئی ؟

جیسے جیسے انسانی سوچ میں ارتقاء ہو تارہایہ سوالات اہمیت اختیار کرتے گئے۔ ارتقائی عمل ہے گزرنے والے شعور نے۔۔۔۔

ذہن کی پستی میں جب اپنے اوپر آسان کو چھت دیکھا تواسے جاند' سورج' ستارے نظر آئے۔چاند سورج ستاروں کا گھٹاہر ھناڈوہنا طلوع ہو ناشعور کے لئے مزید سوالیہ نشان جو چیز ہمارے لئے بمائی گئی ہے جو چیز ہمارے لئے محکوم کر دی گئی ہے ہم اس کے غلام بن مکئے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات مٹی کے سنرے ذرات پر قربان کر دی ہے۔ حضور قلندربلااولیاء "فرماتے ہیں۔

زین پر موجود شاریات سے زیادہ ذرات میں سب سے زیادہ بے وفاسنر سے ذرات ہیں۔ پوری تاریخ میں ایک بھی ایسی مثال ضمیں ہے کہ ان ذرات (Gold) فرات ہیں۔ پوری تاریخ میں ایک بھی ایسی مثال ضمیں ہے کہ ان ذرات کو پیروں تلے رکھتا ہے یہ ذرات نظامی کرتے ہیں اور جب انسان ان ذرات کو تائ بنا کر سر پرر کھ لیتا ہے تو انتائی حد تک بے وفائی کرتے ہیں اور جب انسان کو ذہنی اذرات میں جتلا کر کے مارد سے ہیں۔



عقیدہ کے نام پر عوام کی ناک میں ملیل ڈال دی اور دوسرے گروہ نے خود کو عوام کا

اسم اعظم

ین گئے۔ آدم زاد نے سوچناشر وع کر دیا کہ گھٹے ہوجے پیدا ہونے نشوہ نمایانے اور فنا

ہونے کا نام کا نتات ہے اس نے بدراز جان لیاکہ کا نتات مسلسل حرکت ہے۔ ایس

خادم کمہ کرکار دبار حیات سنبھال لیا۔ پھر خادم عوام کی محنت سے کمائے ہوئے سرمایہ پر قابض ہو کر خود کو شداد نمر ود اور فرعون کملانے سگے۔ اور مذہب کے نام لیوا لوگول کاسمارا کے کر خدائی کا اعلان کر دیا۔ اب سورج کی پر ستش کی جگہ انسان پر ستی

نے لے لی اور انسان پرستی کا عروج یہال تک ہوا کہ شداد نے اپنے پیرو کاروں کے لئے زمین پر جنت سادی۔

انسانی برادری کے قطین اور جالاک لوگ عوام کونہ صرف اپناغلام مانے کی تدبیریں کرتے رہے بلحہ معبودین کراللہ کی مخلوق کو اپنی مخلوق معانے کی ساز شول میں مصروف رہے۔ادھریہ سب ہو تارہااور دوسری طرف قدرت عوام کی تکسانی اور تحفظ کے لئے اپنر گزیدہ بعدے بھیجتی رہی۔۔۔۔ ی تاریخ کے صفحات میں دونوں گروہوں کے در میان پہلا معرکہ حضرت

ار اہیم طلیل اللہ کے دور میں ہولہ بدترین تدبیر سے انہیں مجنیق پر مطاکر آگ کے الاؤمين پهينک ديا۔ ليکن شکست ان کا مقدر بن گئی۔ ان کی د ہمائی ہوئی آگ گلزار بن گئی۔ ر دوسر ابروا پہنو کہ حضرت موکی علیہ دور میں ہوا۔ فرعون جو خدائی کا وعویدار تھا ---- اس نے مذہبی پراہتوں اور جادوگروں کو میدان میں طلب کیا۔ فرعون کے پیروکارول اور وربار میں جنت کے آرزو مندول نے اینے علم کا جادو جگایا۔ بانس اور رسال پینک ویں ۔۔۔۔بانس اژ دھائن گئے اور رسال سانب بن تنکیں۔۔۔ خدائی

نما تندے موسی کا نے سانیوں سے بھری ہوئی فرعون کے دربار کی زمین پر عصار کھا تو

اس نے میں ہوں کو نگل لیا۔۔۔ فرعون کی ظلم وستم رسیدہ قوم کی قدرت نے مدد کی اور

اس طرب مرعون کی خدانی دریایر د ہو گئی۔۔۔۔

حرکت جو ہر آن ظاہر ہوتی ہے اور دوسری آن آنے سے پہلے محفی ہوجاتی ہے۔ عاند سورج اور ستارول کی گروش سے انسان نے سے سمجھ لیا کہ ۔۔۔ دسیارے اور ستارے کا سات کی بساط ہیں۔اس مفروضہ کو بعیاد بنا کر ستاروں کے جھر مٹول اور ككشاؤل كے كھيلاؤكى مناسبت ہے سارول كو شاخت كرنے كے لئے انسين جانوروں کی شکل وصورت دے دی گئی۔ اگر ستاروں کا جھر مٹ دنبہ کی شکل میں نظر آیا تواس کانام میندها بیل چھو سرطان شیر وغیر ہ رکھ دیا۔ جھر مث نے انسانی شکل اختیار

تواس کانام اس مناسبت سے رکھ دیا۔ یہ سلسلہ در از چلتارہا۔ نام تووہی رہے لیکن قیاس آرائی مزهتی ربی قیاس آرائی جب مادرائیت میں تبدیل ہو گئی تو عقیدہ بن گئی اور سورج کی پرستش ہونے لگی ۔۔۔۔۔ سورج کی پرستش نے غیروں کی پرستش کا دروازہ کھول دیا اور پھر لوگول نے دیو تاون اور دیویوں کو یوجنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ ند ہی دانشوروں نے اپنے لئے ایک نظریہ حیات بنادیا کہ ۔۔۔۔ سورج ہر کحاظ سے موا ہے اس لئے میں پرستش کے لائق ہے۔ اس نظریہ نے انسان کو ایک حقم نہ ہونے والے قیاس گور کو و صندے میں گر فار کر لیا۔ چالاک اور ذہن لو گول نے ند ہی لبادہ اوڑھ کراس ہے مالی فائدہ اٹھایا اور ماور ائی طاقتوں کا خوف مسلط کر کے سیدھے سادھے عوام کی اس طرح بے دست ویا کر دیا کہ ان کی چود هر است قائم ہو گئا۔ عوام كوب دست وياكرنے كے لئے ايس يے قوانين وضع كے گئے جن توانین میں دہشت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس طرح دو گروہ زمین پر من مانی کرے پر قادر ہو گئے۔ ایک گروہ نے

## کیا آپ کوا پنانام معلوم ہے

یہ تو جھے معلوم نہیں کہ میرانام کب اور کیوں رکھا گیاالبتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ و نیامیں کوئی بھی چیز بغیر نام کے نہیں ہے اور نام دراصل کسی شے کی شناخت کے لئے ضروری ہے۔ جس طرح د نیامیں لا کھول کروڑوں چیز وں کے نام ہیں اور یہ نام ان چیز ول کی شناخت کراتے ہیں اسی طرح میرانام بھی رکھا گیا۔ لا کھول کروڑوں مال سے جن اسی نام سے جانا پچانا جاتا ہوں۔ نام جس طرح انسانوں کی شناخت کے لئے مجبوری ہے اسی طرح پر ندوں 'چر عدوں 'در ندوں' حشر ات الارض اور در ختوں کی شناخت کے لئے مجبوری ہے۔

دیکھے نا!ایک جگہ بادام 'انار 'امرود 'ناشپاتی 'چیکو 'سکترہ 'کیلا 'آم اور پہی پڑے ہوئے ہوں اور الگ الگ نام نہ ہوں تو ہمبادام کوبادام نہیں کہ سکتے۔

یہ حقیقت ہی سامنے ہے کہ جس طرح کور کے انڈے سے کبور اور مرغی

کہ افتہ سے مرغی نکاتی ہے 'بادام کے در حت پر بھی بادام لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا

کہ بادام کے در حت سے آم اور آم کے در حت پر امر ود لگے ہوں چوپائے اور دو پیرول
پر چلنے والے افراد میں بھی نبلی سلسلہ نشلسل سے قائم ہے۔ دوپاؤں پر چلنے والے آوی

کے چودوہی پیروں پر چلتے ہیں اور چار پیروں پر چلنے والے چوپائے کے پیچ چار پیروں
پر چلتے ہیں۔ دو پیروں پر چلنے والے آدمی کی جڑاوپر ہوتی ہے جبکہ در ختوں کی جڑیں
پر چلتے ہیں۔ دو پیروں پر چلنے والے آدمی کی جڑاوپر ہوتی ہے جبکہ در ختوں کی جڑیں
انگار کی مجال نہیں کہ آدمی ایک در خت کی طرح ہے۔ در خت ہی کی طرح نشوو نما
ہوتی ہے۔ در خت ہی کی طرح آدمی کی نسل چاتی ہے۔

میری کمانی کا آغاز ہے ہے کہ میں جنگل میں بے شار در ختوں کے ساتھ رہتا

زماندبد لتارہا فراعین اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ آتے رہے۔۔۔۔اور موٹ کا تشخص بھی پر قرار رہا۔

آج پھر سے عقیدہ کی بدیاد پر چالاک لوگ سیدھے سادے عوام کو ایک اللہ
ایک رسول ایک کتاب پر ایمان رکھنے والوں کو اپنی خواہشات پر بھیمنٹ چڑھاد بناچاہے
ہیں۔۔۔۔ار تقائی دور کے اہتدائی مرحلہ میں 'سورج کی پرستش سے یہ کارنامہ انجام دیا
گیا تھا۔۔۔ فی زمانہ یہ کام دولت پرستی سے شروع کیا گیا۔۔۔۔ دولت پرستی کسی بھی
طرح سورج پرستی سے کم نہیں۔۔۔ جو کسی بھی طور پرمت پرستی سے کم نہیں ہے۔
اور جو لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی
اور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کر دیتے
الور اللہ کی راہ میں خرج نہیں کر دیتے
الن کے لئے عذاب الیم کی بھارت ہے۔
الن کے لئے عذاب الیم کی بھارت ہے۔
(القرآن)

تھا۔ میں پیدا ہوا اور جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد میری نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ آدمی کی نسل توایک ایک کر کے پھیلتی ہے۔ مگر میری نسل کے چ ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندرریڑھ کی ہڈی دراصل ایک تاہے جس یر آومی کا سرایا قائم ہے اور ورخت میں یمی ریڑھ کی ہٹری ورخت کا تنائن جاتی ہے۔ جوانی میں جب تناور ہوا تو سینکڑوں شاخوں پر لا کھوں بے نکل آئے جیسے انسانوں کے ، چىر بىلورجىم يېال آجائے بيں ادر پيرمير كان

شاخوں پر مچھل آ گئے ' کھل لگ گئے تو چڑیوں کے لئے راشن کابعہ وہست ہو گیا۔ شیں معلوم کماکمال سے یو ندے آتے اور میرے دستر خوان پرسے خوب سیر ہو کر کھاتے

ایک مون موہنی چھوٹی سی چڑیا آئی۔اس نے خوب سیر ہو کر کھایااور پھر سے الرحمي، فضامين معلق ارتي ربي اور ہزاروں ميل دور جا كر اسے آدى كي طرح رفع عاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فراغت کے بعد میر اایک ج زمین پر گراتوزمین نے اسے ا بنی گوذ میں سمیٹ لیا۔ زمین کی گود میں حرارت وہرودت سے میرے اندر ایک نئ زندگی دو رحمی اور بالکل اس طرح جس طرح آدمی مال کے بطن سے پیدا ہو تاہے میں نے بھی زمین کی کو کھ ہے جنم لیالیکن فرق بیہ تھا کہ آدمی کے بچے کواس کی مال سر دی گرمی' ہے چاؤ کے لئے کپڑے نہیں تھے۔ ہوک پیاں رفع کرنے کے لئے زمین کے سینے میں دودھ نہیں تھا۔ مجھے بھوک بیاس کا نقاضا پورا کرنے اور سر دی گرمی ہے حفاظت کے لئے خود ہی انظام کرنا تھا۔ میں نے بیابت جان لی تھی کہ در خت کی مال صرف چ پیدا کرنے تک مال ہوتی ہے۔ پیدائش کے مراحل سے گزر کر در خت کو خودا بے ایک پیر پر کھڑ اہونا پڑتا ہے۔ میں نے مردانہ وار سیس اس لئے کہ مردایک

عضوضعیف ہے 'درختانہ واربارش' آندھی' طوفان کامقابلہ کیااور ایک در خت بن گیا۔ جس کے نیچے ایک دود س ہیں نہیں بچاس آدمی دھوپ کی تمازت سے مچنے کے لئے میرے سائے میں تھسرتے تھے' میٹھتے تھے اور آرام کرتے تھے۔

میں خوش تھا کہ میں اس حیثیت میں آدمیوں سے افضل ہول کہ کوئی در خت کسی آدمی کے سائے میں نہیں رہتا۔ میں نے ابھی جوانی کی پوری بہاریں بھی نہ د یکھی تھی کہ ایک دن مکروہ شکل آدمی آیااور بغیر سمی قصور کے پے در پے اوپر کلماڑی کے وار کئے میں بہت چیخا 'بہت شور مجایا۔

"اے میرے دوست آدمی! میں نے آند ھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر کے خود کواس قابل بیایا ہے کہ تواور تیری اولاد میرے سائے میں رہے اور تو میرے خون جے تویانی کے برابر بھی نہیں سمجھتا' ہے ہے پھل کھائے اور ان کے رس ہے اپنی توانائی میں اضافہ کرے۔ "لیکن اس ظالم آدمی نے میری کسی التجابر کان نہیں دھرا' میری کوئی بات نمیں سی۔ میرے اندر کلماڑی سے پڑنے والے گھاؤییں سے رہنے والے خون سے وہ اتنابھی متاثر نہیں ہواکہ اس کی آنکھ سے ایک ہی آنسوڈ ھلک پڑتا۔ وہ دیوانہ وار میرے وجود کو تیز دھار کلماڑی سے زخمی کر تاریا۔ یمال تک کہ میں رو تا بلسخاز مین پر گر گیا۔ آدم ذاو نے اس پر بھی بس نہیں کیا میری بڑی برای شاخوں کو جو میرے جسم میں ہڈیوں کے قائم مقام تھیں اس بے رحم آدمی نے الگ الگ کر کے چو کیے میں جھونک دیااور مجھے خاکسر کر دیا۔

میری اولاد ابھی زندہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انسان سے انتقام نہیں لے گ اس کئے کہ انتقام جیسی بدہیت عادت تو آدمی ہی کوزیب دیت ہے۔

#### عورت مر د کالباس ہے

کوئی نظام اس ہی وقت نظام کادر جدیاتا ہے جب اس کی بنادیں معجکم ہول اور اس نظام کو چلانے والے اس کی حفاظت میں کمر بستد رہیں۔ زمین پر آدم وحوا کے وجود ك ابتدائى مرحله سے لا كھول سال بعد تك معاشرتى نظام قائم ہے۔ جيبے جيبے شعوری ارتقاء ہو تارہا۔۔۔۔۔ معاشر ہے کی بنیادیں تو وہی رہیں لیکن ضرورت کے مطابق اصلاح و تجدید ہوتی رہی۔ آدم و حواجنت سے جب زمین پر آئے تھے اس وقت ستر یوشی کا نظام قائم ہو گیا تھا۔ زمین پر آدم وحواکی نسل برطی توزندہ رہے کے لنے وسائل کی پیداوار اور تقتیم کاعمل شروع ہوا۔ پھرید معاشر ہاکی عورت اور مرد کی حسن تدبیر سے خاندان و بائل وم اور ملک کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ زندہ رہے اور حیوانات سے متاز ہونے کے لئے آدم " نے (اینے اس علم سے جواسے یوم ازل میں منتقل ہو چکا تھا) قوانین بنائے۔ باہل 'قابیل دونوں بھائیوں میں سے ایک معائی نے جب اینے باب آدم" کے بنائے ہوئے قانون کو ضد 'ہث وحرمی اور اپنی انا ے توڑ ڈالا' توزمین پر پہلا قتل ہوا یعنی قانون توڑنے کا پہلا روعمل اولاد آدم " کے سامنے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا۔

آوم نے اپنے پیغیرانہ علم کی روشنی میں انسانی نسل کے لئے جو معاشر تی قوانین تر تیب دینے وہ ی دین حق کی جیاد ہے۔ اسی بنیاد پر اصلاحی کام شروع ہوا ۔۔۔۔۔ مر داور عورت دونوں کے حقوق کا تعین ہوا۔ دونوں کے حقوق و فرائض متعین کردیئے محے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور خود غرض لوگول نے اس معاشرے میں قد غن لگائی اور اصلاحی معاشرہ تخریبی معاشرہ بن گیا۔۔۔۔ مرد چونکہ اعصافی طور پر مضبوط تھااس نے چالاک حکمت عملی کے تحت زور بازو ہر چیز کو اپنی میں ایک در خت ہوں۔ میر ااصل مسکن جنگل ہے۔ جمال در ندے بھی رہے ہیں۔ میں ایک در خت ہوں۔ میر ااصل مسکن جنگل ہے۔ جمال در ندے کھی رہے ہیں۔ میں نے نہیں ویکھا کہ در ندے نے کسی در ندے کو بھاڑ کھایا ہو 'کسی در ندے نے کسی در ندے کو قتل کر دیا ہو۔ بیبد نمائی آدم ذاوے ہی جھے میں آئی ہے کہ وہ اپنے بھائی آدم کو قتل کر دیتا ہے۔ جب آدم خود اپنا قا تل بن گیا ہے تواس سے شکوہ شکایت کوئی کیا کرے۔۔۔۔۔۔اور کیوں کرے۔

میر اکام خدمت ہے ، محبت ہے ، میرے پچے در خت ای وصف کو قائم رکھیں گے۔ اے اشرف المخلو قات آدمی!

ياد ركة!

محبت زندگی ہے'

انتقام عقومت ہے۔

فظم ہلاکت ہے'

حلم عافیت ہے

قتل پاپ اور بر دلی ہے۔

معاف کردینابهادری ہے۔

200

آد میول کا جال بٹار دوست ایک درخت

مُلكيت ساليا۔ آدم كمائے موسے قانون كم

"مرد وعورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور لباس ہیں اور دونوں اس طرح مساوات کے عمل میں شریک ہیں کہ ہر کوئی اپنافرص پوراکرے

> ا پناخق حاصل کرے کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ نہ کرے

> > اورا پناحق نہ چھوڑے۔" پرین

پر عمل نہیں ہو سکا۔ چو نکہ معاشرہ مر داور عورت(دویونٹ) کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتااس لئے مردنے پہلی ضرب عورت پرلگائی اور دہ یہ بھی بھول گیا کہ۔

"مرد کی پیدائش اور تخلیق کے عمل میں مرد کے کردار کے مقابلے میں عورت کاکردار تین حصے زیادہ ہے۔"

جنسی غلیے نے آدم زاد کو حیوانات سے زیادہ مغلوب کر دیا۔

اوراس طرح\_\_\_\_\_

عورت کو گھر بلواستعال کی ایک چیز سمجھا جانے لگا۔ بھیر بحریوں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہونے گئی۔ مرنے والے مرد کے مال کے ساتھ عورت وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ یورپ میں عورت کر وقعت اس حد تک کم تھی کہ وہ عورت کو انسان تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ہندوستان میں بیوی کو خاوند کے ساتھ ستی کردیا جاتا تھا۔ یعنی خاوند کے ساتھ زندہ جلاوینا عورت کا مقدر بیا دیا گھا۔۔۔۔۔

کواجاڑنے کے منصوبے منا تارہا۔۔۔۔۔ پھر حرص دہو ساورا قتدار کی بھٹی میں ایسے ایسے مملک جھیارہائے کہ زمین پر شکوفے کھلنے کی جائے آگ دخون کابازار گرم ہوگئے ہوگیا۔۔۔۔۔ اقتدار کی خواہش نے لاکھوں مر دول کولٹم اجل ہنادیا۔ مرد کم ہوگئے تو عور توں کی کثرت سے نئے نئے مسائل سامنے آئے۔ عور تیں پاگل ہو کر سر بازار آگئیں۔ زمین پر آدم کی نسل کم ہونے گئی تو مرد سر جوڑ کر بیٹھے اور عورت کو ایسی آزادی دی کہ معاشرہ مزید در ہم بر ہم ہوگیا۔ غیر جانبدار سوج بتاتی ہے کہ اس میں بھی مرد کی خود غرض سے صرف نظر نہیں کیا جاسگتا۔

سوال یہ ہے کہ سب کچھ مرو ہی کیوں کرتے ہیں۔ کیا عورت میں عقل و شعور نہیں ہے۔ کیا عورت مرد کی مال نہیں ہے۔ کیادہ عضو معطل ہے ؟

مور یں ہے۔ یہ ورت مردی ماں یں ہے۔ یہ وہ سو سے بہ کسی بھی زمانے میں مرد نے اپنی طاقت مضبوط اعصاب شیطنت اور محرو فریب سے عورت کو اقتدار میں اپنے برابر نہیں بھایا۔ اب جب کہ عورت کو حقوق دینے کیا تیں ہورہی ہیں اور مساوات کے نام پر عدم مساوات کی تحرکییں چلائی جارہی بیں مادی چکاچوند میں معاشر ہے کو جاہی کی طرف د حکیلا جارہا ہے یہ بھی زمین پر آباد پر امن لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے۔

عورت اور مرد معاشرے کے دواہم رکن ہیں جس طرح مرد کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتاای طرح معاشرے کے اہم ترین رخ عورت کواگر الگ کر دیا جائے توسار اکا ئناتی نظام در ہم ہر ہم ہو جائے گا۔ خالق کا ئنات نے جو تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔کا ئناتی

خالق كائنات نے جو تخليق كرنے والوں ميں بہترين خالق ہے۔ كائناتی معاشرے كو دور خوں سے منایا ہے اور باربار پینمبروں كے ذريعہ اس كی وضاحت كرائی ہے۔ حضرت آدم "سے لے كرسيدنا حضور عليه الصلاة والسلام تك ايك لا كھ چوہيس بنرار پینمبروں نے ایک ہی بات كود ہرایا ہے كہ

اور ڈر لعم بنی ہے۔

تیرے اندر کی آتما تیری روح نے میری تخلیق کے ہے۔

اے عورت!

تومیری شاخت ب توند ہوتی تومیں بھی ند ہو تا۔

میری رگوں میں جو خون دوڑر ہاہے دہ تیر ای خون ہے۔

میری زندگی میں جو از جی جل رہی ہے وہ تیری آغوش کے کمس کی گرمی

ہے۔ تونے میرےباپ کو مضبوط اعصاب عش کر خوصورت پیکر ہنایا۔

تومیری ایس ہے جس نے مجھے بھی باپ کے مقد س مرتبے پر فائز کر دیا۔ اے ماں! آج پھر تیری نسل کو تیری ضرورت ہے۔

تواہین بیوں کے دلوں میں انسانوں کی محبت بھر دے۔

الیں تربیت دے کہ نوع انسانی میں سے نفرت و حقارت کے جذبات سروپڑ

جائيں، ختم ہو جائيں۔

اے مال! ایسی تعلیم دے کہ تیری اولاد' مادیت کے عفریت سے نجات حاصل کر کے۔۔۔۔۔۔

مادیت کے خالق کی گود کواپتامسکن منالے۔

اے مال! محندے موسم میں توسورج کی تیش ہے۔

گرم اروں کو معند اکرنے کے لئے توجاند کی جاندنی ہے۔

تودن كا اجالا ب اور ستارول عمرى رات كى كمكشال ب-

تواولاد كاسكون ہے۔

اے ال!

تخجيج تيرى مامتاكاواسطه

تواین روحانی قو تول سے ہمار اسکون لوٹاد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔

عورت اور مرد دور خول کی تخلیق ہے عورت اور مرد دونول کے اپنے اپنے فرائض ہیں جب بھی ان فرائض منصبی کو کم و قعت سمجھا جائے گامعاشر ہے میں ٹوٹ بھوٹ کا عمل شروع ہو جائے گا۔

اسلام الله کا قانون ہے اس قانون نے عورت کو مساوی حقوق دیتے ہیں۔
معاشرے کی تغمیر میں عورت کا بھر پور کر دار ہے۔۔۔۔۔دراشت میں اسے جھے
دار منایا ہے۔ بالغ عورت کو کسی کے ساتھ ذکائ پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ شوہر کے لئے
عورت کے حقوق پورے کر نااسے خوش رکھنالور اس پر خرج کر نااللہ نے عبادت قرار
دیا ہے۔ عورت کے اور بھی مرد کے حقوق قائم کئے ہیں۔ عورت کو معاشرے کی تغمیر
میں ایک اہم کر دار اداکر نے یعنی اولاد اور نسل انسانی کی صحیح تربیت اور تعلیم کی ذمہ

موجودہ سائنسی اور ماویت گزیدہ معاشر سے میں عورت کے اوپر یہ فرض عاکد ہو تا ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے حقوق کی حفاظت کرے ۔۔۔۔۔ اپنی اناکو ٹولے اور دیکھے کہ اس کے کاندھوں کو قدرت نے کتنا طاقتور اور مضبوط بیایاہے۔

عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی نسل اور اپنی اولاد ۔۔۔۔۔۔ بیٹے اور بیٹیوں کو بتائے کہ مادی اقتدار عارضی ہے مادی زندگی فریب کے لباس میں قید ہے ۔۔۔۔۔ محض مادی اقتدار تو موں کے زوال کی علامت ہے مادی اقتدار کے پجاری اخلاقی قدروں کو پامال کر دیے بیں اور زمین آگ کا دریائن جاتی ہے اور اس آگ میں مرد اور عورت دونوں جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔

اے عورت! تومیری مال ہے۔

تونے مجھے جنم دیاہے عدم سے وجود میں لانے کے لئے تو میرے لئے وسیلہ

اور ڈر لیمہ بنبی ہے۔

ا شعور فور ورائے لاشعور کی بھاری فور مشکل اصطلاحات کاسمارا لے کر پچھ عرض کیا جائے تو وہات ہے پردو ہو جاتی ہے جس پر انسانی ارتقاء کی بدیاور کھی ہوئی ہے۔

ارتقاء كياب؟

ار نقاء یہ می توہے کہ۔۔۔۔۔۔۔

آدى اينى رائيول كزوريول كوتابيول كوچمپاتا --

اور خود کودوس ول سے اچھا ٹاست کرنے کی کوشش کر تاہے۔

میں بھی کا نتات کے ایک کنے کا فرد ہوں وہ کنبہ جو زمین پر آباد ہے۔ مفت خوری جس کا طر و انتیاز ہے۔

پیداکوئی کرتاہے۔ کماجاتاہے مال نے پیداکیا۔ کفالت کوئی کرتاہے کماجاتا ہے باپ نے پرورش کی۔ عقل و شعور پت نہیں کمال سے ملتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ حجر وں اور در رسوں سے شعور ملا ہے۔ زمین پر د ند ٹاتا بھر تا ہے۔ زمین کے بطن کو اپنے نو کیلے خنجر وں سے چیر تا ہے۔۔۔۔۔اس میں دانہ ڈالٹاہے اور زمین سے خراج وصول کرتاہے۔ کبھی یہ نہیں سوچناکہ زمین کا بھی کوئی حق ہے۔

جس نے زمین دی ، جس نے ایک بھوٹی کوڑی لئے بغیر پانی دیا ، ضرورت سے بہت زیادہ وافر مقد ارمیں ہوادی اس کا تذکرہ آبھی جائے توابیا لگتا ہے کہ بے کاربات کی جاری ہے۔ بردا ہو ، چھوٹا ہو ، کم عقل ہو یا دانشور ، غریب ہو یا دولت کا بجاری قارون سب مفت خور ہے ہیں۔ نہ صرف مفت خور ہے ہیں احسان فراموش بھی ہیں۔ یہ بات میں نے (جب کے میں بھی مفت خوروں کی فہرست میں اول نمبر پر ہوں) اس وقت جانے کی کوشش کی تھی جب میری دادی امال زندہ تھیں ، میری دادی امال زندہ تھیں ، میری دادی امال و ندہ کی نمایت حسین و جمیل خاتون تھیں۔ بھی مجھے لگنا کہ دادی امال کا

# روشنی قید نهیں ہوتی

مادی وجود جس بساط پر نمودار ہو تا ہے۔ جس بساط پر آگے ہو ھتا ہے اور جس بساط پر منظر سے عائب ہو جاتا ہے وہ سب کیلئے ایک ہے۔

ابھی تک سائنسی دنیا میں کوئی ایساعلم مظر نہیں بیاجو اس بات کی تشریح کر دے کہ بساط کیا ہے۔

کوشش لوگوں نے بہت کی کہ بساط پر سے پردہ اٹھ جائے مگر پردہ تو جب المخصے گاجب کمیں پردہ ہو۔ اگر کمیں کی کو پردے کے بارے میں کوئی خبر مل گئی ہے تو وہ خبر بھی خود پردہ ہے۔ نقاب رخ الث دیا جائے تو یوی سے بردی دا نشور نہ بات 'بعد میں بات بن کر ایک نہ سلجھے دالی گھی بن جاتی ہے۔ ایسی گھی جو سلجھتی نمیں۔ اگر شعور '

بس اتنایادره گیاب

بیٹا! تیرانام میں نے رکھاہے۔ تومیر اسورج ہے۔

جیسے جیسے ماضی پروے میں غائب ہو تاربار حال سے پنجر کشی جاری رہی۔ حال کی ہر سیر ھی چڑھتے وقت دماغ کے کسی گوشے ہے یہ آواز آتی۔

بٹیاتو میر اسورج ہے

میں سوچناکہ ۔۔۔۔۔۔

سورج روشیٰ ہے۔

سورج زندگی ہے۔

سورج ہر فرد کے لئے توانائی ہے۔

میں سورج کس طرح ہول۔ میر اوجود تو خود توانائی کا محتاج ہے۔ میرے وجود میں اندھیرے عفریت بن گئے ہیں۔ میری زندگی اسپیس میں ہند ہے۔ روشنی تو قیع نہیں ہوتی روشنی کو توقید نہیں کیا جاسکتا۔ افتال و خیزال ماہ وسال گزرتے رہے۔ مھوک اور افلاس نے منہ چالیا تو آسان سے نعمتوں کی بارش برس اینوں نے دکھ دیئے

توغیروں نے زخمول کو مند مل کرنے کے لئے پھوئے رکھے۔ بے سروسامانی میں وحدت کا جلوہ دیکھا۔ خوشحال میں خود کو کبر کی تصویر بنتے دیکھا۔ خاندانی و قارے دوسرے لوگ ہونے نظر آئے گر ہر قدم پر اور ہر برائی کے وقت دادی امال کے بیالفاظ میرے اندر گو نجتے (Echo) رہے ۔۔۔۔۔

یٹاتومیر اسوریہے۔

یہ الفاظ مجھی مجھے برائیوں کی تمازت سے جھلس ڈالتے اور مجمعی وادی امال کی روح میرے اوپر سابیہ فکن ہو جاتی۔

چىرە چاند ہے اوراس چاند كى روپىلى كرنيں صحراميں ریت کے ذرات میں چیک منتقل کر رہی ہیں۔ مجھی مجھے دادی اماں گلاب کا بھول نظر ا آتیں۔ دادی امال کی عینک کے موٹے بھاری گلاس کے پنیچے مجھے ان کی آنگھیں غزال

میتم نظر آتیں۔اور جب میں دادی امال کے گلے میں باشیں ڈال کر ان کی آتھوں میں اتر جانے کا سپناد یکتا تودادی امال مجھے سینے سے چمٹا کر اتنا پیار کر تیں کہ میرے اوپر خمار چھاجا تااور میں ان کی گور میں دورھ پیتے بچے کی طرح سوجا تا۔

چھوٹامنہ 'بڑی بات!

ایک دن مین نے دادی امال سے پو چھا۔۔۔۔۔۔۔

میں کون ہول۔۔۔۔۔میری مال ساتھ کھڑی تھیں۔انہول نے ساتو لگا کہ ان کی آ تکھیں تھیل گئیں اور مجھے دادی امال کے پاس سے تھییٹ کر اینے وجود میں سمیٹتے ہوئے کہا۔۔۔۔

اے لاکے! توبہ کیسی باتیں کرتاہے۔ کیا تیرے اوپر کوئی۔۔۔۔۔ تو شیں ہے۔ بروا خدا کے غضب سے ڈرو۔ ایس بات بھی زبان سے نہیں نکا لتے۔ ميري ماڭ يولى!

تائى جى ۔ د مجھو توسى ۔ لڑكاكيايول رہاہے۔ پوچھتا ہے ميں كون ہول ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کی عمر تودیکھو'اےاللہ تواس کو حفظوامان میں رکھ۔

دوسرے دن دادی الل کے نرم وگرم۔ دادی الل کی خوشبوے ممکتے لحاف میں پھر میں نے یمی سوال دہر ادیا۔

وادی امال نے مجھے ایک لمبی کمانی سنائی۔ کمانی سنتے سنتے نیند کی ویوی مجھے آسانوں میں اڑا کرلے گئی ۔۔۔۔۔ و میرے میرے اندر کا سورج جو شک اور بے بیٹنی سے گھنا گیا تھا افق سے باہر آیا اور اس سورج نے نیر تابال بننے کے لئے سفر شروع کر دیا۔

حفرت محمد عظیم سے راہ و رسم پو معی جذبات وا حساسات محب بن گئے۔ پھر معیب نے عشق کاروپ وھار لیااور عشق مجازی سر لیا عقیدت کی تصویر بن گیا۔

• ۱۹۵۰ء جنوری کی ایک صبح ایک دوست کی تلاش میں اخبار ڈان کے دفتر میں محمیا قوہ ہاں ایک صاحب سے دعاسلام ہوئی۔ زندگی میں پہلی مر تبدا تئا پر سکون چرہ دو کیے کر دل انتقل ہو گیا۔ شگفتہ شاداب اور پر سکون چرہ 'آ کھوں میں کیف و مستی کا خمار 'مر دانہ وجاہت کی کمل تصویر ۔۔۔۔ یقین نہیں آیا کہ اس زمانہ میں کی بدے خمار 'مر دانہ وجاہت کی کمل تصویر یہ گرم دانہ بھاری آواز میں اس بھی کی بدے کو انتا سکون میسر آسکتا ہے۔ سریلی شیریں گرم دانہ بھاری آواز میں اس بھی کیا گام ہے۔ "

اور پھر گفتگو کاسلسلہ چل نکلا۔ اس وقت بھر پورجوانی کے منہ زور گھوڑے کی رکائیں میں نے مضبوط ہا تھوں سے تھام رکھیں تھیں۔۔۔۔۔ عظیم ہمدہ نے میری عمر اور میں جگ اور خمار کے سرخ اور میرے جذبات کی مناسبت سے دوشعر سائے۔ آٹھوں میں چک اور خمار کے سرخ ڈورے میری آٹھوں میں دیکھے کر عظیم بعدہ نے دل پر نشتر رکھ دیا۔

محبت کرتے ہو۔۔۔۔۔ میں گم سم ہو گیا۔ ایک تجاب تھاجو میرے اوپر چھا

کیا۔۔۔۔ میکس حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔۔۔۔۔ میرے اندر کاچور بکڑا گیا۔

محبت کرتے ہو' بے وفائی کے ساتھ

مجبت کرتے ہو' بے وفائی کے ساتھ

بے وفا بنتا' محبت کے ساتھ اس دنیا کی ریت ہے

میں بو جھل قد مول سے اٹھا سلام کیا۔ کما' پان تو کھاتے جائے۔ میں جس

ووست کی تلاش میں گیا تھادہ نہیں ملا۔ گر جھے مستقبل کادوست مل گیا۔ ایبادوست

ایک روز جب میں وریائے بلاکت و تاریکی میں ڈوب کر مر جانا جا ہتا تھا دادی امال کی روح نے جھے سماراویا اور کہا۔

ينانظار كريسان

تیرے اوپراللہ کی رحمت نازل ہو پھی ہے۔ انسانی شاریات سے بہت زیادہ ایک عظیم بعدہ تیرے اوپراپی شفقتیں محیط کر

دے گااور بیٹا!

تومیر اسورج ہے۔ تیری روشنی تھیلے گا۔ دادی امال کے بیہ الفاظ

"بیٹاتو میر اسورج ہے"

بھول کے خانے میں جاپڑے۔ لیکن وادی مال کے بیر الفاظ عظیم بعدہ سے گا۔ میرے خون کے ساتھ میرے اندر مسلسل کو نجتے رہے۔ میں نے سجدے میں گر کر اللہ کے حضور و عاکی' التجاکی :

> اے اللہ! عظیم ہندہ ملادے۔ اے اللہ! عظیم ہندہ ملادے۔ اے اللہ! عظیم ہندہ ملادے۔ اور اللہ کاوہ فرستادہ عظیم ہندہ مجھے مل گیا۔

جس کانام نامی اسم گرای حضرت محمد عظیم بر خیاالمعروف حضور قلندر بلبالولیائے ہے۔ میرے اندر کی آتما کو قرار آگیا۔ تاریک زندگی روشن ہوگئی۔ مجھے اجالامل گیا۔ ایسالگا کہ یوم ازل میں اس عظیم بندہ پر میری روح قربان ہوگئی تھی۔ دھیرے مجھے ایک فوجی نے وارنگ دی اور بعدوق میری طرف تان لی۔ میں نے اس سے اس بی کی زبان میں کہا۔

اگر گرنق صاحب کے اوراق اس طرح زمین پر ہوتے تو کیا تم انہیں نہ اٹھاتے؟ فوجی بندق پر ماتھ مار کرا مینشن ہو گیااور دونوں ایڑیوں پر گھوم گیا۔

میری آتھوں سے آنسوؤل کا سلاب بہد نکلا اور میں سوچنے لگا مسلمان اتا بے حس ہو گیاہے کہ اسے یہ بھی نظر نہیں آتاکہ قرآن کی بے حرمتی ہورہی ہے۔

جو قافلے ریلوں میں سفر کر کے آئے ہیں انہیں آج بھی یاد ہے کہ ریلوں کی چھتوں پر پخیسة ہواؤں میں انہوں نے سفر کیاہے جو جہال گر گیاوہ وہاں مر گیا۔ بے گور

و کفن لا شیں ریلوے لائن کے دونوں اطراف نظر آرہی تھیں۔ ہاری یاک فوج ریلوں میں آنے والے قافلول کی محافظ نہ ہوتی توشاید وہاں سے آیک فرد بھی یا کتال زیمہ نہ آتا

ان حالات میں کیسے کسی کے چرے پر سکون مل سکتا ہے۔ میں ایک ٹوٹا موا ریزه ریزه بھر اہواانسان تھا۔ مستقبل کی روشنی اتنی مدہم تھی کہ بے یقینی میں اضافیہ

موتا چلا گیااور اطمینان قلب لگا تھا تقدیرے نکل گیاہ۔ ایسے میں ایک بندہ ملاجو پر سکون تھا'خوش تھا۔ گو کہ لباس بہت معمولی تھا'

گوکہ ایک جھو نبرا تھا گو کہ بظاہر مالی دسائل محدود تھے گریہ بندہ خوش تھا۔ فکر فروا

وفت کے ساتھ ساتھ جدوجمد جاری رہی اور اتنازیادہ منمک ہو گیا۔ سکون نام کی کوئی شئے قریب شیس رہی۔ دنیادی تگ ودواور حرس وجوس میں عظیم بندے کا عظیم چرہ بھی د حند لا گیا دادىلال كىبات

نا نیایا کتان بنا تھا۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے تھے۔ شنرادیاں ٹاٹ کے پردول میں بعدروڈ کے فٹ یا تھول پر حیات و منزیست کے معاملات میں الجھی ہوئی تھیں۔ کبرونخوت

کی دوی بودی تصویرین آرام باغ کی پھریلی زمین پرشب بسری پر مجبور تھیں۔۔۔۔ ۔ جن خواتین کا کسی نے آنچل شیں دیکھا تھاوہ حوائج ضروریہ کے لئے قطار در قطار کھڑی و نظر آتی تھیں۔ جن مر دوں وخواتین نے بھی ناک پر مکھی کونہ بیٹھنے دیا تھا۔۔۔۔۔وہ المحمیک کے بڑے بڑے پیالے لے کر ناشتہ اور دوپسرکی روٹی کے لئے انتظار کرتے خےے زیادہ لوگ ایسے تھے جو خور دونوش اور رہائش کے لئے فکر مند تھے۔ ہر طرف ہر آدمی بریشانی کا بیگر تھا۔

میں بھی انبی میں ہے ایک فرد تھا۔

فی میلی بی ما قات میں میرے ول میں اتر گیا۔

میں نے پاکستان کی تخلیق میں کیا کچھ شیں دیکھاہے؟

بوے شریں ایک گھرے جب کمپ میں جانے کے لئے باہر فکلے تو مر کوں پر مسلمانوں کی لاشیں ویکھیں' سڑک پار کرنے کے لئے جھے سوچنا پڑا کہ میں ا بنے بھا کیوں اور اپنے چوں کی زخمی سر بر بدہ لا شوں پر سے کیسے گزروں مگر جب کوئی چارہ کار نمیں رہا۔۔۔۔ تو پنجول کے بل گزر گیا۔

و مکھاکہ چوباروں میں سے خون فیک فیک کر جم گیا ہے۔ نالیوں میں یانی کے ساتھ خون بہد رہاہے۔ قرآن پاک کے مقدس اور اق سرک پر بھرے بڑے ہیں۔ میں اللہ کی کتاب کے نورانی اوراق اٹھاتے اٹھاتے اور لیے کرتے کے دامن میں جمع كرتے كرتے شير ال واله دروازه ميں سے باہر نكل آبا۔ وہان غير مسلم فوجی كھڑے تھے

----يىلا تظار كر----

كوك وياس في منه موزليار

دوستوں نے کہاو ظیفوں کی رجعت ہو گئی ہے۔ عاملوں کاملوں نے ارشاد کیا۔ آسیب لیث گیاہے۔ کوئی جادوثونے کا چکرہے جنتے منداتنی ہی باتیں۔ میں اپنی آگ میں جلاربا' قریب تھا کہ مادی دجود جل کر کو نلہ بن جائے۔ کہ

عصر کے بعد اور غروب آفتاب ہے پہلے

یہ خبر کانوں میں رس گھول گئے۔۔۔۔یٰ۔۔

کھائی عظیم نقاد کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔

ا فنآل و خیز ال دھڑ کتے دل کے ساتھ محبوب کے حضور حاضری ہوئی۔ پہلی مرتبه وصال کی لذت سے آثنا ہوا۔

اسرارو رموزے بھرے ہوئے سینے سے مجھے چمٹالیا۔

پیشانی پر بوسه دیا آنکھوں کو چوما۔۔۔۔۔ عید ہو گئ

آندهی 'برسات 'گرمی 'سر دی روزانه شام کے وقت دو سال تک محبوب کا دیدار ہو تارہااور پھر محبوب نے اپنے قد مول سے چل کر میرے گھر کو اپنے نور سے منور کردیا۔گھر میں رونق آگئی۔ طویل عرصہ تک شب و

روز محبوب کے قد مول میں زندہ رہا۔ کو تاہ بینی سے بھی محبوب کی نظر میں اپنائیت نہیں دیکھا تھا تو میں موت کے گلے لگ جاتا۔

موت اور زندگی کی لڑائی میں محبوب نے بھی موت کی فتح کو قبول نہیں کیا۔ دماغ آج تک بد فصلہ نہیں کر سکاکہ مجوب کون ہے میں یامیر ی زندگ۔ عنایات خسروانہ اور لطف و کرم بیر بتاتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ بھی ذہن ہے نکل گئی۔

اسم اعظم

جب میں دنیامیں اچھی طرح لتھڑ گیا' کثافت میرے جسم کالمیل بن کئی'وسوس نے زندگی کوبے کیف کر دیا۔ خوف نے لقمہ تر سمجھ کر مجھے نگل لیا۔ جھونی انااور پر فریب و قار کے جال میں بے دست دیا ہو گیا تو۔۔۔۔۔۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک بزرگ مجھے شفاف چشمے کے پانی سے سلارے ہیں۔ جسم میں تعفن اٹھ ر ہاہے۔ابیانغفن جس کوسونگھ کرباربار تے ہور ہی ہے۔

يزرگ نے مجھے نهاا د حلاكر سفيد چادر ميں لبيٹااور كما'

دادی کے پاس جانا ہے۔۔۔۔؟

آگھ کھلی تود نیلدل چکی تھی کانوں میں دادی امال کی آواز آنے لگی۔

بینا! تواتنایو دااور کمز ورے که سب بھول گیا

توالله کی دی ہوئی نعت کو بھی بھول گیا۔

ظہر کی نما کے وقت سے مغرب کی نماز تک مسجد میں بیٹھنا میرا معمول بن گیا۔ایک بیبات در دنبان تھی۔

"اے اللہ اپنافر ستادہ عظیم بعدہ ملادے "۔

الله عاني كوتابي كي معافي مانكما تفار أه و زاري كرتا تفاالله كو

"اے اللہ عظیم بندہ کہال ڈھو ٹڈول؟" تلاش میں پیر تھک گئے۔ول ڈوب گیا آئکھیں پھرین گئیں۔ نیندروٹھ گئی۔

میں نے اس عظیم بدے کے چودہ سال کے شب وروز دیکھے ہیں۔ ذہنی '

عظیم بده کوا پنامحبوب کمول عظیم بنده خود بی محب سے اور خود بی محبوب

202

جسمانی آور روحانی معمولات میرے سامنے ہیں۔ میں نے اس عظیم بعدہ کے دل میں

رسول الله علي كو ديكها ہے۔ ميں نے اس عظيم بعدہ كے من مندر ميں الله كوديكها .

ہے۔ میں نے اس عظیم بعدہ کے نقطہ وحدانی میں کا نتات اور کا نتات کے اندر اربول

کھر بول معھوں مخلوق کو ڈور یوں میں بائد ھے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ

كائنات كى حركت اس عظيم بده كى د بنى حركت ير قائم باس كے كه بيالله كاخليفه

گفته اور گفته الله بود

گرچه از حلقوم عبدالله بود

نے مجھے خود آگاہی دی ہے۔ ڈر اور خوف کی جگہ میرے دل میں اللہ کی محبت انڈیل دی

ہے۔ قلندربابااولیاء "نے میری تربیت اس بنیاد پرکی ہے کہ یمال دو طرز فکر کام کر رہی

ایک شیطانی طرز فکر ہے جس میں شک وسوسہ 'حسد 'لالچ ' نفر ت جسسب ، تفرقہ ہے۔

صدق مقال ایثار الله کی مخلوق سے محبت اور خود اپنی روح سے محبت کے تقاضے ہیں ۔

جوبده الله كي محبت سے آشنا موجاتا ہے اسے اللہ اپنادوست بمالیتا ہے اور جوبدہ تعصب

تفرقہ اور خود نمائی کے خول میں بعدر بتا ہے اسے شیطان اپنادوست بالیتا ہے۔

ووسری طرز فکر انبیاء کی طرز فکر ہے۔ جس میں جب جوت طوص ک

عظیم بده جے آسانی دنیامیں فرشتے قلندربلبالولیاء" کے نام سے پکارتے ہیں '

ہے۔ میں نے اس مدہ کی زبان سے اللہ کوبو لتے ساہے۔

اسم اعظم